

www.malalabah.org

حفرت شارح ملتوبات رصتالله عليكي بيشاني پربوسدية موئفهايا «مير بيس پاكستان سے متعددرسائل آتے بيں اور ميں ان سب كو احباب ميں تشيم كرديتا موں سوائے أمامنا مددعوت تنظيم الاسلام ك، جسميں كتوبات شريفي كى شرح موتى ہے۔ ميں اس رسالے كوفائل كرليتا موں، ليخ سرمانے ركھتا موں اور گاہے گاہے اسكامطالعكر تا رہتا موں۔

نیرهٔ حفرت مجد دالف نانی حضرت شاه ابوالحسن زمید فارق فی الا زهر کی رحمته الله علیه زیب مجاده درگاه حضرت ابوالخیر ( دبلی ، اغریا)



حفرت مصنف علام رحمته الله عليه نے اس شرح کوعلى ديانت اور دل سوزى كے ساتھ دور حاضرى معيارى اور على مرون اردوزبان بيس تحرير كيا ہے جس بيس مختلف فنون كى لا تعداد مصطلحات كو آسان بيرايي بيس بيش كيا ہے جس بيس مختلف فنون كى لا تعداد مصطلحات كو آسان بيرايي بيس بيش كيا ہے حقيقت بيہ ہے كہ كمتوبات امام ربانى كے اولين شارعين حضرت صاجزاده خواجہ محمد مسعيد سرهندى مجددى ، حضرت صاجزاده خواجه محمد مسرهندى مجددى اور حضرت شاہ غلام على مجددى و بلوى رحمته الله على مجددى و بلوى محمد الله على مجددى و بلوى ماري نيان بيس ہے ) اردوزبان بيس بيه اولين اور مفصل شرح مجددى لشريح بيس ايك سك ميل كى حقيق ہے ۔ اور ربتى دنيا تك زنده رہے گی۔ حضرت مصنف علام كابيد راقم كو بعض مراقبات ہے واضح ہوا ہے كہ حضرت مصنف علام كابيد كارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثانى بيس قبوليت پا چكا ہے كيونكہ بيد انہى كى روح مبارك كي مسلسل تحدیدے وجود شرق آبا ہے۔

رِفْسِرس**ێ وحركبيرات مظرِنْقشبندى عبدى توكلى** سابق چيئرين: شعبير لې زبان وادب، پنجاب يوغورش بانى وچيئرين: ذكر كى فاد ناژيش فرسث (رجمز في) لاود

www.maktabah.org

www.maktabah.org

27114

TO CO

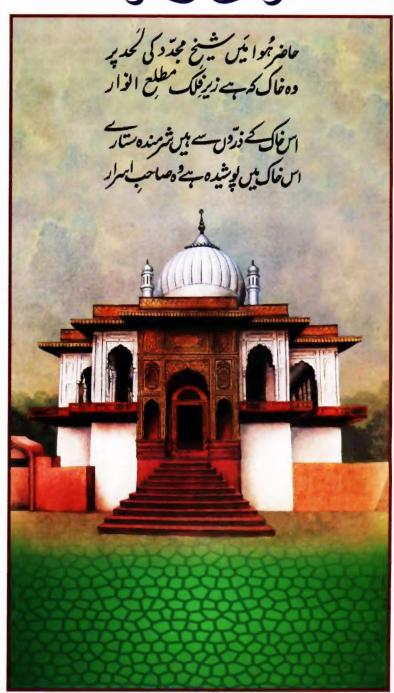

esos



## حظرشارح مكتوبات رايفيه كاعكس تحرير



الطلقت وستك فعند عنوي بالناؤمان والحيرة ببيهة تررعلى العارفين مند تاملهم محضواهم وتفكرهم تتجبهم عن المتا مل و الفكرة و من اللع) ور عارض کے دوں پر ای نک طاری سونے والی کیفیت جوان بر ناماء۔ جوان مير نامل حضورا در بخروفك كرف كے وقعت والد يوكى بي اور المين مل و حفور ادر توروف سم دور کے طاتی ہے اللاسطى دحه الله حيرة البديهة احبل من سكون التولى عن الحيوج واسطی علیہ الرصد فواتے ہیں امجا کک طاری مو نے والی حربت عصرت سے منہ بعيركرعاصل بعد وول سكون سے سميين لمندمرت والي (اللع) ت م بابی نی برالنشانی النیخ احرار فی صفی سندی سیط الزر حضرام بابی نی براست کا روشنی میں شریعیت طریقیت محمد ترسید کے مقارم معارت پرشق شروآفاق مکتوبات طریقی کی بیلی اردوشری



شاج اوالبیان محمد معرب رمجادی

المنظم ا

www.maktabah.org

#### جُمله حقُوق بحقِّ اداره محفُوظ



| تعداد 1,100 | P1-+4 | جولا كى 2010 | باراول |
|-------------|-------|--------------|--------|
| 480 ديے     |       |              | غديه   |



ناشر تنظیم الاسٹ لام سلی کمیشز مرکزی جامع مبرخوششند سے 121-بی ماڈل ناون گوجرانوالہ

#### Tanzeem-ui-islam Publications

121-B Model Town Gujranwala, Pakistan
Ph # : +92-55-3841160, 3731933 Mob: 0333-7371472
URL: www.tanzeem-ul-islam.org
E-mail: tanzeemulislam@yahoo.com
tanzeemulislam@hotmail.com



المنظمة المنظم لتتربيع الغليث عَلِنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتُوَّابُ الرَّحِنِيمُ

﴿ الْحُرْدِي عِنْ الْعَفْوَلَ عِنْ الْعَفُولَ عِنْ الْعَفُولِ عِنْ الْعَلَمُ وَلَا عِنْ الْعِنْ وَلَا عِنْ الْعِنْ وَلَا عِنْ الْعِنْ وَلَا عِنْ الْعِنْ وَلَا عِنْ اللَّهِ عِنْ وَلَا عِنْ وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي فَالِي مِنْ مِي عَنْ فِي وَلِي عِنْ فِي وَلِي عِنْ فِي فَالِمُ عِنْ فِي فَالِمُ عِنْ فِي فَالِي مِنْ فِي فَالْمُولِي مِنْ مِنْ فِي فَالِمُ عِنْ فِي فَالْمُولِي عَنْ فِي فَالِمُ عِنْ فِي فَالِمُ عِنْ فِي فَالْمُولِي عِنْ فِي فَالِمُولِي عَنْ فِي فَالْمُولِي عَنْ فِي فَالْمُعِلِي عَنْ فِي فَالْمُولِي عِنْ فَالِمُولِي عَلَى عَنْ فِي فَالْمُولِي عَلَيْكُولِي عَلَى عَنْ فِي فَالِمُولِي عَلَيْكُولِي عَلَى عَنْ فِي فَالْمُولِي عَلَيْكُولِي عَلَي النيفالسلوك السجنع الإفراسة سُنِي الْوَ الْوَفِي الْوَحَاظِ الْوَسِيالِ عَالَاظِيًا ولا يُحوال الله المالة صَمَّا النَّا عَلَى جَبِيهِ مِي وَالْهُولِمُ

# 

عالمِن ببتِ صديقيه اميرماكر اسلاميه غليف رالله المعبُود

وارثِ كمالاتِ مُحَدِيه مبطَ الومي رئيه قَيْمُ الُوقتِ الموجود



كحضورنازمي بصدشوق وانكسارارمغان نياز

گرقبول أفتدنے عزوشرف | | |الالانجائیک



بُرَ إِن ولا بِيتِ مُحَدِّية ؛ مُجَّتِ تُربعِيتِ مُصلفوتِي المُعْلِمُ مُقطعاتِ قَرَانَى المُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمِ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُع



ئۆسسىيەن ئالىكىنىكانىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكىنىڭ ئۇلۇرلىكى

### فهرست

| صغمبر | مضامين                             | صفمبر | مضامین                          |
|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------|
| ۲۲    | ایکنبیں                            | 44    | <u>پش</u> لفظ                   |
|       | متن: درمقام كمال كەمرىتبە ُ ولايت  | 44    | کتوب۱۵۱                         |
| ۳۲    | است                                | ٣٣    | متن: ما د داشت در طریقهٔ حضرات  |
|       | مقام بحيل مين محبت رسول على صاحبها |       | خواجگان                         |
| ۳۳    | الصلوات غالب ہوتی ہے               | 777   | ما وداشت حضور بلاغيد بت سے      |
| سام   | محبت رسول اصل ائمان ہے             |       | عبارت ہے                        |
| ۲۳    | محبت رسول کی بر کات                | 77    | حجابات شيونى ادر حجابات اعتبارى |
|       | محبت رسول على صاحبها الصلوات كي    | ro    | یا دداشت کے دوسرے نام           |
| ľA    | علامات                             | ro    | مقام یا دواشت نا درونایاب ہے    |
| ٥٣    | مکتوب۱۵۳                           | ra    | يادداشت اورحالت نوم مين فرق     |
|       | متن :اماخلاصی تام از رقیت          | 72    | کمتوب۱۵۲                        |
| ۵۵    | اغيار                              |       | متن:قال الله سبحانة وتعالى      |
|       | احوال ومقامات مقاصد میں ہے         | 79    | من يطع الرسول                   |
| Pa    | نہیں ہیں                           |       | اطاعت رسول ہی اطاعت خداہے       |
| 4     | ایمان کی دواقسام                   |       | اطاعت خدادم صطفي بس اختلاف كا   |
|       | جمله خلائق تلبى انقطاع كے بغير     |       | قول کلمه سکریه ب                |
| 02    | فناء مطلق ميسرنهين هوعتى           |       | خداومصطفى كى بات ايك بوات       |
|       | 111-1111-010-01-1                  |       | 2010-1-2010                     |

| صغرر     | مضامین                                                              | صغنبر | مضامین                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 24       | صحبت صلحاء كى ترغيب                                                 | ۵۹    | مکتوب۱۵۳                            |
| 44       | مکتوب ۱۵۷                                                           |       | متن: اللهم لا تكلنا الى انفسنا      |
|          | متن: پیش این طا کفه خالی شده باید                                   | 11    | طرفة عين                            |
| 49       | آئد                                                                 | 44    | مطلوب ماورائے آفاق وانفس ہے         |
|          | اہل اللہ کے پاس مجزوا تکسارے                                        |       | متن:مباده ساده د لی از ینجا حلول یا |
| ۸٠       | حاضر ہونا جا ہیے                                                    | 44    | اتحادثهم كند                        |
|          | متن: (حضرت خواجه نقشبند قدس الله                                    | ٩٣    | الله تعالی تقیدات ہے منزہ ہے        |
| ۸٠       | تعالی سرهٔ فرموده اند                                               | 44    | اذا تم الفقر فهو الله كامقهوم       |
|          | نیاز مندی ہی قابل النفات ہوتی                                       | ar    | کتوب۱۵۵                             |
| ΛI       | 4                                                                   |       | متن:غرؤماه جماديالا ول روز جمعه     |
|          | متن:سعادت آثارا آنچه بر ماوشا                                       | ٦٢    | بطوا <b>ن</b>                       |
| ۸I       | لازم است                                                            | ۸۲    | آستانوں کی شرافت کاراز              |
| ۸۲       | شریعت وطریقت کے ارکان اربعہ<br>اوا سے                               | ۸۲    | حضرت دهلی کہنے کی وجہ               |
| ۸۳       | علم کی دواقسام<br>پریش                                              | 49    | متن:چندروزا گرارادهٔ خداوندی        |
| ۸۵<br>۸۷ | اہل سنت کے تمین گروہ<br>میں سرت                                     | ۷٠    | وطن کی مختلف تو جیبهات<br>-         |
| ۸۵<br>۸۸ | ا تقلید کی تعریف                                                    |       | متن :ففروا الى الله گفته دروب       |
| ^^       | احکام شرعیه کی اقسام ثلاثه<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4.    | بوئے بگریز ند                       |
| 91       | ندا ہب اربعہ سے خروج باعث                                           | ا ا   | ایک مقولہ کے تین مفہوم<br>احساب     |
| 91-      | صلالت ہے<br>ارزین میں ہی                                            | 24    | ا کوب۱۵۲                            |
| "        | اختلاف صوفياء كي حكمت                                               |       | متن: الحمدلله و المنة كمحبت         |
|          |                                                                     | 40    | فقراءنقذ وقت دارند                  |
| 1        |                                                                     |       |                                     |

| صغمير | مضامین                             | مغنبر | مضامین                           |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 110   | تعالی اسرارہم سہطا گفداند          | 9،۷   | مکتوب۱۵۸                         |
| III   | مشارکخ طریقت کے تین گروہ           |       | متن:اعلم ان مراتب الكمال         |
|       | مشائخ وجود بياپئے کشف ميں          |       | متفاوتة                          |
| IfΛ   | معندور ہیں                         | 1+1   | مشارباولياء كابيان               |
| IIA   | طا اُفداو کی کے مشائخ کی فنااتم ہے |       | انبياء كى مر بى صفات اورسالكين   |
|       | متن: اماطا كفه اولى بواسطة بممال   | 1+7   | کے عدمات متقابلہ کی باہمی مناسبت |
| 119   | مناسبت                             |       | سالکین کے دقائق ومشارب کے علوم   |
|       | مشائخ کے طبقہاد کی کے احوال و      | 1+1"  | ومعارف اولياء كاملين كوسطتة مين  |
| 11'-  | كمالات كى ترجيحات                  |       | متن:وبعد حصول الكمال             |
|       | طا كفه عليه ك اولياء ظاهر شريعت    | ۱۰۱۳  | فی ای مرتبة                      |
| Iri   | ہے سرمو بھی مخالفت نہیں رکھتے      | 100   | اولياءمر جوعين اورمستهلكين       |
| ITT   | کتوب۱۲۱                            | 1•2   | مکتوب۱۵۹                         |
| Ira   | متن بمقصودا زطی منازل سلوک         |       | متن جسم وروح گویا برد وطرف       |
|       | نفس مطمئه عى بلندى درجات كا        | 1+9   | لقيض وا قع شده اند               |
| 114   | باعثب                              |       | جسم وروح ایک دوسرے کے نقیض       |
| 11/2  | صاحب فناءقلب،ولی ہوسکتا ہے         | 1+9   | ين                               |
| 11/2  | کمتوب۱۲۲                           | 11+   | متن:خاك شوخاك تابرويدگل          |
|       | متن:شان كلام كهاز جمله شيونات      |       | حصول معرفت کے لئے عاجزی و        |
| 119   | ذاحياست                            | 111   | مسکینی شرط ہے                    |
|       | قرآن صفت كلام كالمظهراور ماه       | 11100 | مگتوب۱۲۰                         |
| 179   | رمضان اس کا اثر ہے                 |       | متن:مشائخ طريقت قدس الله         |
|       |                                    |       |                                  |

| صفلبر | مضامين                            | مغرنبر | مضامین                                       |  |  |
|-------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|--|--|
| IOT   | وصول جزبير كى دواقسام             | 11%    | بينات                                        |  |  |
| 100   | متن: چیز ہاازایثاں پرسیدن         | 1977   | شب قدر ماه رمضان كالب لباب ب                 |  |  |
| IDY   | کفار کی دعا بے حاصل ہے            | 187    | صفات زائده کی حکمتیں                         |  |  |
| 102   | كفارس استعانت كفقصانات            |        | متن: ودر بودن آن تمره برکت                   |  |  |
|       | متن:عزیز نے فرمودہ است تا یکے     | Ira    | آنت                                          |  |  |
| IDA   | ازشا                              |        | جسم انسانی اور شجر ہ کلد کے درمیان           |  |  |
| 169   | د ہوا نگی حقیقت مسلمانی کی شرط ہے | 124    | بالهمى مشابهت                                |  |  |
|       | متن بن ناجاراز استعال ذهب و       | 112    | متن: آن غذا بتح يزشر عي واقع شود             |  |  |
| 14+   | فضير                              |        | باطنى غذاعارفين كيلئة باعث نورانيت           |  |  |
|       | ريثى ملبوسات اورسنهرى مصنوعات     | IFA    | ہوتی ہے                                      |  |  |
| IY•   | كأعكم                             | 1779   | ہرمکن کی دوجہتیں ہیں                         |  |  |
| 140   | کتوب۱۲۳                           | ım     | کتوب۱۲۳                                      |  |  |
|       | متن بنيض حق سبحانهٔ وتعالی علی    |        | متن جن سجانهٔ وتعالی حبیب خود                |  |  |
| 142   | الدوام برخاص وعام                 | ١٣٣٠   | راعليه التحية والدثناء مي فرمايد             |  |  |
|       | فيوضات الهيه برخاص وعام پروارد    |        | كفاركي رسوائي عزت اسلام كا                   |  |  |
| AFI   | ہوتے ہیں                          | البالد | باعث ہے                                      |  |  |
|       | اشیاء کی استعدادات حق تعالی کی    | ۱۳۵    | کا فرے دوتی کی تین وجوہات                    |  |  |
| IYA   | مخلوق بیں                         |        | متن: جزی <sub>ی</sub> ازابل <i>گفر که در</i> |  |  |
| 144   | استدراج بدلھیبی کی علامت ہے       | 10+    | مندوستان                                     |  |  |
| 121   | مكتوب١٢٥                          | 100    | کفارے اخذ جزیدان کی رسوائی ہے                |  |  |
|       | متن:میراث صوری آل سرورعلیه        | 101    | کفار کی اقسام اربعہ                          |  |  |

| 7.          | . 1 -                                  | i.   |                                       |
|-------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| صغمبر       | مضامین                                 |      |                                       |
|             | حق تعالی جسی واسمی مشابہت ہے           |      | وعلى الهالصلو ات والتسليمات بعالم     |
| YAL         | منزہ ہے                                | 124  | خلق تعلق دارد                         |
| YAL         | كمون وبروزكي تفصيلات                   | ۱۲۳  | وراثت کی دواقسام                      |
|             | الل الله كى محبت ونياز مندى كفاركيلية  |      | متن علامت كمال محبت كمال بغض          |
| 1/4         | بھی حسن خاتمہ کاموجب ہو سکتی ہے        | 120  | است                                   |
|             | متن: رام وكرثن و ما نندآ نها كه آلبه ً |      | كمال محبت كي علامت اعداء محبوب        |
| 19+         | بنوداند                                | 120  | ے اظہار عداوت ہے                      |
|             | حن تعالی مخلوق کےساتھ ہرفتم کی         |      | متن جصول دولت عظمي متابعت             |
| 191         | مماثلت ہے یاک ہے                       | l '  | موقوف برتر کلی دنیاوی نیست            |
|             | * من تعالیٰ کومعبودان باطلہ کے         | l    | متابعت نبوی د نیا کی ترک کلی پر       |
| 191         | نامول ہے موسوم کرنا کفرصرت کے          |      | موقوف نہیں ہے                         |
|             | متن: پنیمبران ماعلیهم الصلوات          |      | ترک دنیا کی دواقسام                   |
| 191         | والتسليمات كـ قريب بيك لكه             |      | طريقت كانصب العين تصفيهُ بإطن،        |
| 191         | انبیاء کرام کی تعداد متعین نہیں ہے     |      | تزكية نفس اوراصلاح معاشرہ ہے          |
| 190         | کتوپ۱۲۸                                | 149  | م کتوب۱۲۲                             |
|             | متن علواين طريقه عليه ورفعت طبقهٔ      |      | متن:فکرازالهٔ مرض قلبی دری <u>ن</u>   |
| 194         |                                        | IAI  | فرمت بير                              |
|             | طريقت نقشبنديه برسم كي بدعات           |      | روحانی امراض کاعلاج ذکر کثیر ہے       |
| 19/         | ےیاکہ                                  | 1    | الكتوب ١٦٤                            |
| <b> </b>    | ئے ہوئے ہے۔<br>ذکر کے مراتب ثلاثہ      |      |                                       |
|             | متن: نماز تبجد راجمعیت تمام ادا می     | 44.4 | متن بدال وآگاه باش که پروردگار<br>. ش |
| <b>*+ *</b> | نمايند                                 | 1/0  | ماوشا                                 |

| مغنبر      | مضامین                               | صغنبر       | مضامین                               |  |  |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| ۲۲۳        | دین خبرخوا ہی کا نام ہے              | r•0         | نماز تہجد کے فضائل                   |  |  |
|            | سالك تصفيه وتزكيه كے بعد نفسانی      | 1-2         | نماز تبجدا ہل اللہ کا شعار ہے        |  |  |
| 770        | خواہشات سے پاک ہوجا تاہے             |             | متن:نسبت ایثال فوق همه نسبتها        |  |  |
| rro        | فقيرى جبهود ستاروغير باكانام نبيس    | r•A         | آمده                                 |  |  |
|            | سالك حقوق العباد ادا كئے بغير        | <b>1-7</b>  | نست نقشندريس سے بلندر ب              |  |  |
| rry        | روحانی مدارج حاصل نہیں کرسکتا        |             | توجهات مشائخ نقشبنديه عالم           |  |  |
|            | بندهٔ مومن کوا پنامحاسبه روزانه کرنا | ۲۰۸         | وجوب تک رسائی کاباعث ہیں             |  |  |
| 774        | عِاہیے<br>محقوب اے ا                 | r-9         | نبیت نقشبند به کبریت احمر ب          |  |  |
| <b>PFZ</b> |                                      |             | متن:نماز تهجدراباین وضع سیزده        |  |  |
|            | متن زؤیت عیوب دمشامده استبلاء        | rı•         | رکعت می انگارند                      |  |  |
| 179        | ذنوب وخوف انتقام علام الغيوب         | ĺ           | مکتوب۱۲۹                             |  |  |
|            | سالکین کوفتنہ ہجوم خلق سے بچنا       |             | متن:مخدومامقصدانصیٰ ومطلب            |  |  |
| 14.        | وا ہے                                |             | ائن وصول بجناب قدس خداوندی           |  |  |
|            | متن وعدم اعتناء باحوال ومواجيد       | 112         | است                                  |  |  |
| 221        | <br>ر                                |             | ذوات مقدسهاورا عمال صالح حصول        |  |  |
| ۲۳۲        | احوال وكمالات لائق نازئبين ہوتے      | MA          | مطلوب كيلئے وسا نط ہیں               |  |  |
|            | متن :طمعے در مال مریدوتو قع در       | <b>119</b>  | متن:درابتداءودرتو سط مطلوب را        |  |  |
| ۲۳۳        | مناقع د نيوي                         | <b>rr</b> • | شیخ سے عامیانہ گفتگوروحانی موت ہے    |  |  |
| ۲۳۳        | مثائخ طريقت كيلئے زريں اصول          | rrı         | مکتوب ۱۷                             |  |  |
| rro        | کتوب۱۷۲                              |             | متن: برا درارشد آ دمی را بهم چنا نکه |  |  |
|            | متن :معلوم اخوی اعزی باد که          | 222         | ازا تنثال اوامرحق جل وعلا            |  |  |
| 1          |                                      |             |                                      |  |  |

| صغمبر       | مضامين                             | صغمبر | مضامين                                    |  |
|-------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|
| rm          |                                    | 277   | شرلیت راصورتے است                         |  |
| 1179        | توحيد كالغوى واصطلاحي معنى         | ۲۳۸   | شريعت كى دواقسام                          |  |
| 10.         | متن:رؤیت اخروی حق است              |       | متن:بعدازال اگرتر قی شودصورت و            |  |
|             | رؤیت باری کے متعلق صوفیاء کے       | 429   | حقیقت مردووداع خواهندنمود                 |  |
| rai         | نظريات                             |       | صورت شريعت كامنتهائي عروج                 |  |
|             | رؤيت بارى تعالى كے متعلق حضرت      | 229   | ممکنات ہیں                                |  |
| rat         | امام ربانی کاموقف                  | 414.  | صفت حیات کا جمالی تذکره                   |  |
| ror         | رؤيت بارى اور متكلمين الل سنت      |       | حق تعالی کمالات ثمانیہ کے حصول            |  |
| 100         | مكتوب ١١٢                          | ا۲۲   | مين مقتاح نهين                            |  |
|             | متن: مکتوب مرغوب اخوی اعزی         | ۲۳۲   | صفات اورشیونات میں فرق                    |  |
| <b>70</b> ∠ | وصول يافت                          | ۲۳۲   | اعیان ثابته، صفات کے ظلال ہیں             |  |
|             | مشائخ نقشبندیه بعدنما قرب کے       |       | صفات اورممكنات كے درميان واسطه            |  |
| YOA         | خواہشمند ہوتے ہیں                  | יייי  | عالم دنیا تک محدود ہے                     |  |
|             | متن: ننگ دارنداز ال که در ملک      | l .   | معرفت توحید بنیادی فرض ہے                 |  |
| TOA         | خداوندی جل سلطانهٔ                 | l .   | جس شيخ کي صحبت ميں مال ودولت              |  |
| 109         | شرك كى تفصيلات                     |       | کی ہوں بیدا ہو،اس کی صحبت زہر             |  |
| 441         | اقسام شرك اوران كى تفصيلات         |       | قاتل ہے                                   |  |
| 242         | شرك كى رسومات كى تعظيم مستوجب كفرب | rra   | ا کمتوب۳۷۱                                |  |
| ۲۲۳         | ریا کارشرک ہے پاک نہیں ہوسکتا      |       | متن:بدانكه كلمه طيب لا اله الا الله را دو |  |
|             | امت محمریہ کے شرک جلی میں مبتلا    |       | مقام است                                  |  |
| 440         | ہونے کا کوئی امکان نہیں            |       | ذات احدیت مجرده ہی مطلوب حقیقی            |  |
|             |                                    |       |                                           |  |

| صغفه          | مضاماين                             | مغنبر | مضامین                           |
|---------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
|               | اوقات کی حفاظت بطریقت کی            |       | متن: واقعه كه نوشته بودند ظهورجن |
| M             | ضرورت ہے                            | דדי   | <i>ب</i> ور                      |
| MO            | ا كمتوب ١٤٤                         | 742   | کلمة تبحید باعث حصار ہے          |
|               | متن:خواجه جمال الدين حسين           | 244   | مكتوب ١٤٥                        |
| <b>1</b> 11/4 | عنفوان شاب راغنيمت شمرند            |       | متن: بدانند که سالکان راچه در    |
| **            | جوانی میں تین اہم امور کی ترغیب     | 121   | بدایت                            |
| 144           | كتوب١٧٨                             | 127   | ارباب تكوين كى اقسام ثلاثه       |
|               | متن:مخدو ما مکر مااحسان در ہمہ جا   |       | متن بمعنى حديث لي مع الله وقت كه |
| 791           | محموداست                            | 121   | ולוט                             |
| rgr           | ہمسابیر کی اقسام                    |       | لى مع الله وقت كمِثلف            |
| <b>19</b> 1   | ہمسایہ کے حقوق                      | 120   | مفاجيم<br>کتوب۲                  |
|               | حسن معاملات قرب خداوندی میں         | 122   | مکتوب۲۷                          |
| 491           | معاون ہوتے ہیں                      |       | متن: پس ازمحا فظت اوقات خود      |
| 190           | مكتوب ١٤٩                           | 129   | چاره نه بود                      |
| <b>79</b> ∠   | متن:موسم جوانی راغنیمت              |       | صاحب قلت كلام لائق صحبت          |
|               | دانسته                              | 1/1   | ہوتا ہے                          |
| <b>19</b> ∠   | علوم شرعيه كالخصيل لغميل            |       | نسبت نقشبنديه ميں اخفاء وسکوت    |
|               | داعیان حق کے قول وقعل کا تضاد       | MI    | كاغلبه                           |
| 794           | اباعث فتنہ ہے                       |       | سالك كواپنى نسبت خلط ملط نېيى    |
| 199           | مکتوب• ۱۸                           | PAT   | ڪرني جا ہيے                      |
|               | متن بمشينيت پناهی خواجه خاوند محمود |       |                                  |

|             |                                     | ,          |                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صغربر       | مضامین                              | صفحه       | مضامین                                |
| ۳۲۰         | علامت ہیں                           | 141        | باین حدودتشریف آورده بودند            |
| ۳۲۱         | الل ايمان كى اقسام ثلاثه            | ۳۰۲        | خواجه محمرزا مدوخش كامخضر تعارف       |
| ٣٢٢         | قلبی وسواس سے نجات کے طریقے         | <b>140</b> | خواجه دروليش مجمه كالمخضر تعارف       |
| rro         | کتوپ۱۸۳                             | r.0        | غيرت نسبت كالقاضا                     |
| 712         | متن:اميداست كه تعلقات شِينَ         | ٣٠٧        | مکتوب۱۸۱                              |
|             | سالك كيلئه دنيوى تعلقات كے          |            | متن: درجواب منتم كه ترتب يقين         |
| 272         | نقصانات                             | <b>P</b> H | برقربست                               |
| 779         | نقصانات<br><b>کتوب۱۸۸</b>           |            | كمال يقين كمال قرب برمرتب ہوتا        |
|             | متن:ا نے فرزند آنچے فردا بکارخواہد  |            | ے                                     |
| ۳۳۱         |                                     |            | ہے<br>قرب ویقین کا انحصار مقامات عشرہ |
|             | حضورصلی الله علیه وسلم کی متابعت ہی | MIT        | <del>~</del> /,                       |
| rrr         | اصل کام ہے                          |            | اولیا ء کاملین ہمیشہ علماء کے روپ     |
|             | دوران سلوك احوال ومواجيد شرط        | ۳۱۳        | میں ہوتے ہیں                          |
| ٣٣٢         | أشبيل                               |            | متن: اما باید دانست که صاحب           |
| ٣٣٣         | ا تباع سنت ہی باعث قربت ہے          | ۳۱۳        | رجوع                                  |
| ٣٣٣         | متن فعليكم بمتابعته و               |            | نزولی مدارج میں اہل اللہ دلائل کے     |
|             | مشائخ نقشبند بيه خلفاءرا شدين کی    | ٣١٣        | مختاج ہوتے ہیں<br><b>کتوب۱۸۲</b>      |
| ٣٣٣         | متابعت کاخصوصی التزام کرتے ہیں      | 214        | مکتوب۱۸۲                              |
| 220         | , •                                 |            | متن: جمعاز درویثان نشسته              |
| <b>77</b> 2 |                                     | 119        | بووند                                 |
|             | منن: آنچه بر ماوشالا زم است سلامتی  |            | وسوسه وخطرات کمال ایمان کی            |
|             | ALILLANDAY                          |            |                                       |

| مغنبر       | مضامین                              | صفخه         | مضامين                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 241         | متن علاء درنیت نماز داشته اند       | ٣٣٩          | قلب است ۵۰۰                     |
| ۳۲۳         | تكمنيت كمتعلق اختلاف فقهاء          | 229          | قلب سلیم ہی باعث رحمت ہوتا ہے   |
| ۳۲۳         | اسانی نیت سنت سے ثابت نہیں          | ام۳          | ا مکتوب ۱۸۲                     |
| 240         | لسانی نیت فقها ء کی نظر میں         |              | متن: گفته اند که بدعت بردونوع   |
| ۳۲۸         | بينات                               |              | است                             |
|             | اسانی نیت بعض مشائخ کی سنت ہے       | rra          | بدعت كالغوى واصطلا تي معنى      |
| ۳۲۸         | جولائق اعتبارنہیں                   | ٢٣٦          | بدعت کی دواقسام کا تول          |
|             | سالک کواپے ش <sup>خ</sup> کی نیت کے |              | بدعت کی اقسام امام ربانی کی     |
| 279         | مطابق نیت کرنی جاہیے                | <b>m</b> r2  | نظرمين                          |
| rz•         | نی <b>ت ک</b> اراز                  | 44           | تقتیم بدعت ہے انکار کی توجیہات  |
|             | متن فعليكم بالاقتصار على            | rar          | بدعت حسنهرافع سنت ہے            |
|             | متابعة سنة رسول الله صلى            |              | متن: در تکفین میت عمامه را بدعت |
| 121         | الله عليه وسلم                      | רפיז         | حسنه گفتها ند                   |
|             | ط ِ یقت نقشبند بیکاانحصار سنت نبوی  |              | كفن ميت ميں مماسه خلاف سنت      |
| 221         | اورا قتداء سحابہ پر ہے              | <b>120</b> 2 | <del>-</del>                    |
| <b>121</b>  | سنت کی تین تعریفات                  | <b>10</b> 2  | ہے<br>کفن مسنون                 |
| 720         | تشريعی اعتبار ہے سنت کی اقسام       | 209          | بدعت رافع سنت ہے                |
| <b>72</b> 4 | سنت قولیه کی تشریعی حیثیت           |              | متن: ہم چنیں مشائخ ارسال فش     |
| <b>12</b> 4 | سنت فعليه اوراس كي تفصيلات          |              | را بجانب                        |
| የአ፣         | سنت تقريريه                         |              | عمامے کاشملہ ہانمیں طرف         |
|             | متنن اما القياس والاجتهاد           | <b>24</b> +  | رکھنا بدعت ہے                   |
|             |                                     |              |                                 |

| صفلبر          | مضامين                                    | صفخه        | مضامين                           |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                | ظاہری اثر ات اور باطنی برکات کا           |             | فليس من البدعة في شيّى           |
| <b>/***</b>    | آبا ہمی تعلق                              | <b>77.7</b> | قیاس کالغوی اورشر تی معنی        |
| 141            | بالبمی تعلق<br><b>مکتوب ۱۸۹</b>           | <b>7</b> 00 | حجيت قياس اوراس كى تفصيلات       |
|                | متن بكتوب شريف فرزندے                     |             | خلاف شريعت قياس مذموم اور        |
| ۳.۳            | ارچمندے.                                  | ٣9٠         | نا قابل اعتبار ہے                |
|                | ابل الله کی محبت حصول برکات کی            | <b>1791</b> | کتوب ۱۸۷                         |
| <b> ^+ </b> ^  | موجب ہے                                   |             | متن:بدانند كه حصول رابطهُ شِخ مر |
|                | متن:اے فرزند بطراوت دنیائے دنی            | سوس         | مريدرا                           |
| 4.6            | فريفة نشوى.                               | -9-         | تصورشنخ كى الجميت                |
|                | د نیوی امور فانی ہونے کی وجہ ہے           | ۳۹۳         | كلمه طيب تصور شخ كابين ثبوت ب    |
| <b>L.</b> ◆ L. | لائق اعتبارنہیں                           | ۵۹۳         | كتوب١٨٨                          |
|                | متن:باید که مبق باطن را ازاجل             |             | متن:محبتآ ثارا خفائے بعضےاز      |
| r+0            | نعم                                       | <b>79</b> 2 | لطا نَفْ                         |
| r•¥.           | نعم<br>سالكين طريقت كيلئ پانچ ابم نصيحتيں |             | عالم امر کے لطا نف ثلاثہ، قلب کے |
| <b>/</b> 4•9   | مكتوب ١٩٠                                 | 291         | ماتحت ہوتے ہیں                   |
|                | متن: دوام ذكر درطريقة حضرات               |             | متن: شخصے را كهاستعدادش تامر تبه |
| MII            | خواجگان                                   | ۳۹۸         | قلب                              |
| ۲۱۲            | وائمی ذکر صرف سلسل نقشبندییمس ہے          |             | صاحب تصرف يشخ ،مريد کا           |
| רוד            | طريقت نقشبنديه كاطريقة ذكر                | 299         | مشرب تبديل كرسكتاب               |
| ۱۲             | متن:باید که متوجه قلب صنوبری              |             | متن: چول ظاہر بریّگ باطن مثلون   |
|                | سلسله نقشبندية سبق كاعتبارك               | <b>1</b> 99 | شور                              |
|                | A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 A                     |             |                                  |

| صغربر   | مضامين                             | صغنبر  | مضامين                                                                                                    |
|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه۳۵     | كمتؤب١٩٢                           | MZ     | سب سے اعلیٰ ہے                                                                                            |
|         | متن بدان ارشدك الله تعالى          | MIA    | اسم التدكاذ كرب كيف كرنا جا ہے                                                                            |
| MZ      | لانسلم ارشدك                       |        | اً كردوران ذكربة تكلف صورت شيخ                                                                            |
|         | حضرت امام ربانی قدس سرهٔ پر        | ١٣١٩   | ممودار ہوجائے تو                                                                                          |
| MYA     | اعتراضات کے جوابات                 | ۲۴۰    | پیرکون ہے؟                                                                                                |
|         | متن جل دیگرآ نکه تبجو برخموده      |        | ابل الله کے تبر کات باعث خیر و                                                                            |
| [*]\*   | انر                                | 441    | برکت ہیں                                                                                                  |
| المالما | جزوی فضیلت اوراس کی تفصیلات        | וזייו  | خواب کی شرعی حیثیت                                                                                        |
|         | کوئی ولی کسی نبی رسول سے افضل      | ۲۲۲    | واقعات                                                                                                    |
| الملما  | نبين                               | ٣٢٣    | منامات                                                                                                    |
|         | حضرت خواجه محمد معصوم سر مبندی اور | ייזייו | خواب کی اقسام                                                                                             |
| in.     | ديگرصوفياء كانظريه وفضيلت          |        | برسین<br>خواب کی شرعی حیثیت<br>واقعات<br>منامات<br>خواب کی اقسام<br>خواب کے اعتبار سے انسانوں کے<br>درجات |
| rai     | کتوب۱۹۳                            | M47    | درجات<br><b>کتوب۱۹۱</b>                                                                                   |
|         | متن نختین ضروریات برار باب         | ۹۲۳    | مکتوب ۱۹۱                                                                                                 |
| rom     | تكليف                              |        | متن: سعادت ابدی و نجات سرمدی                                                                              |
|         | شريعت وطريقت مين عقيده بنياد       | اساس   | مر پوط                                                                                                    |
| rar     | ç                                  | ۲۳۲    | متابعت انبیاء ہی باعث وصل ہے                                                                              |
|         | متن: درمسّله ازمسائل اعتقادیه      |        | متن: کمال عنایت خداوندی جل                                                                                |
| ran     | ضروريي                             |        | سلطانهٔ آنست.                                                                                             |
| ran     | عقا ئدضروريه كى ابميت              |        | اسلام ایک آسان دین ہے                                                                                     |
| ral     | متن: دریں وقت کشتن کا فرلعین       |        |                                                                                                           |
|         |                                    |        |                                                                                                           |

| صفربر       | مضامين                              | صغيب    | مضامین                             |
|-------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| ۳۷۷         | فنائے اتم کی دواقسام                |         | كفاركى رسوائى ابل اسلام كيليئ      |
| rz9         | مكتوب ١٩٧                           | MOA     | عزت کاموجب ہے                      |
|             | متن سعادت مند کیےاست کہ             | ۴۲۰     | کفارکیلئے دعائے ضررجائز ہے         |
| የአነ         | ولش از دنیا                         | سولا بم | مکتوب۱۹۳                           |
| ሮለ፤         | د نیااورد نیادار کی <b>ند</b> مت    |         | متن:معلوم شریف است که در قرن       |
| M           | ترک د نیا کی حقیقت                  | מציח    | سابق.                              |
|             | ترک د نیاار باب جمعیت کی صحبت پر    |         | فتنهٔ دین اکبری کے ذمہ دارعلماء سو |
| ۳۸۳         | موقوف ہے                            | ראא     | <u>z</u>                           |
| ۵۸۳         | موتوف ہے<br><b>متوب ۱۹۸</b>         | MYZ     | مكتوب190                           |
|             | متن فتوحات مكيه مفتاح فتوحات        |         | متن احسان سلاطين چونگه نسبت        |
| <b>M</b> 4  | مد ثبيه باو                         |         | بكافهُ خلائق                       |
|             | سكرييلوم ومعارف كيمطالعدي           | rz•     | فطرت انسانی کے مختلف انداز         |
| <b>የ</b> ለ∠ | گریز کرنا جاہ <u>ے</u>              | 120     | بادشاہ عوام کیلئے دل کی مانند ہے   |
|             | حضرت ابن عربي امام رباني كي نظر     | 121     | کمتوب۱۹۲                           |
| የአለ         | يين .                               | 1       | متن:ایں راہ کہ مادرصد دقطع         |
|             | متن:مخدو ما فقراءرا باغنیاء آشنا کی |         | آینم                               |
| ľΆΛ         | کردن                                |         | راه سلوک سات قدم ہے                |
|             | تواضع اوراستغنا فقر کےلواز مات      |         | فنائيت لطائف ئےثمرات               |
| የለግ         | ئیں ہے ہے<br>م <b>توب ۱۹۹</b>       | r20     | مجلی ذاتی کے دومعانی               |
| ۳۹۳         |                                     |         | متن:ایں راہ دوخطوہ است             |
|             | متن:اظهارطلب ورد ےاز اوراد          | 124     | راہ سلوک اجمالا دوقدم ہے           |
|             |                                     |         |                                    |

| صغمبر | مضامين                              | صغربر | مضامين                            |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| ۹۰۵   | مُنوب۲۰ ۲۰                          | 490   | نموده پودند                       |
|       | متن:روز <u>ے نخے از غیرت م</u> شائخ |       | تزكينفس اورمعرفت الهبيا بل التدكى |
| ۵۱۱   | نقشبند بير                          | ۳۹۲   | صحبت پرموتوف ہے۔                  |
| ٥١٢   | مشائخ نقشبنديه بهت غيورين           | M92   | کتوب۲۰۰                           |
|       | طريقت نقشبنديه كارانده بميشه محروم  |       | متن: ہر کہ از ایشاں باتمیز بود    |
| ماد   | ر ہےگا                              |       | شیخ کامل کے بغیر طی سلوک با عث    |
| ۳۱۵   | سلسانقشبنديه مين اويسيت كاغلب       | r~99  | ضلالت ہے                          |
|       | اپنےشنے ہے عقیدت میں فرق            | ۵۰۰   | صحبت پیرکامل کے آ داب             |
| ٥١٣   | باعث گمراہی ہے                      | ۵۰۰   | شیخ ناقص کی صحبت زہر قاتل ہے      |
|       | متن:طريق ماطريق دعوت اساء           | ۵۰۱   | وصول الى الله كے اركان ثلاثه      |
| ٥١٣   | نبيت                                |       | متن مخدو ماا كابرطر يقه نقشبنديه  |
| ۵۱۳   | طريقت نقشبنديه كاامتياز             | ۵+۱   | قدس الله تعالی اسرار ہم           |
|       | ذ کر کے اعتبار سے صوفیاء کے         | 5+r   | راہ نامسلوک جذب کاراستہ ہے        |
| ۳۱۵   | طبقات                               | 0.r   | وصول الى الله كے دورات            |
|       | زبدة الفقراءخواجةمحمعلى عليهالرحمه  |       | حضرت شاه نقشبندعليه الرحمه کی دو  |
| ۵۱۵   | كافرمان                             | 0.r   | وعائميں                           |
|       | متن:اجماع سلف برافضیلت              |       | کتوب۱۰۰                           |
| ۵۱۵   | حضرت صديق                           | ,     | متن: ظاہراً آن شخص ازروئے علم و   |
|       | افضليت صديق برابل سنت كا            | ٥٠٧   | -اع·····                          |
| ria   | اجماع ہے                            | 0.2   | ایک سوال کا جواب                  |
| orr   | علامات البل سنت                     |       |                                   |

| _    |                                  |      |                                    |
|------|----------------------------------|------|------------------------------------|
| صفير | مضامین                           | صغبر | مضامین                             |
| ٩٣٥  | مكتوب٢٠٥                         |      | متن عبار تیکه مردم این تو جم را از |
|      | متن شرفكم الله سبحانه            | orr  | انجا                               |
| ۱۳۵  | بكمال المتابعة                   | oro  | تقلید مذموم باعث ہلاکت ہے          |
| മല   | مرتبهٔ صدیقیت پرفائز ہونے کاراز  | 212  | مگتوب۳۰                            |
| ۵۳۳  | كمتوب ٢٠٦                        |      | متن:بيحكم المرء مع من              |
|      | متن:اے برادر آ دمی را در د نیااز | 279  | احبّ                               |
| ۵۳۵  | برائے طعامہائے چرب               |      | صحبت اولياء کي برکات               |
| 674  | تخليق انسانى كالمقصد             | ٥٣٠  | شقاوت کی دوقشمیں                   |
|      | ابل الله دنيوى شبرت ہے تر سال    |      | اہل اللہ کی محبت ذاتی مفاوات ہے    |
| ۵۳۷  | رہے ہیں                          | ۵۳۰  | پاک ہوتی ہے<br>سا                  |
|      | متن:باید که بعداز مخلی و تزین    |      | ساللین پروار د ہونے والی تین<br>۔  |
| ٥٣٤  | با تيان                          |      | كيفيات                             |
|      | ابل سنت کے موافق اعتقاد واعمال   | ٥٣٢  | متن: المم مبارك الله راجمعني       |
| ۵۳۸  | ہی باعث نجات ہیں<br>             |      | طريقت نقشبنديه كإطريقه ذكر         |
| ٥٣٩  | كتوب٢٠٤                          | ٥٣٣  | ذ کراسم ذات اور ذکر ذات<br>احساس   |
|      | متن: آرے قرب ابدان را در قرب     | ٥٣٥  | م توب ۲۰ ۲۰                        |
| ا۵۵  | قلوب                             |      | متن:از بخنان پریشان ارباب          |
| ا۵۵  | صحبت کی بر کات                   | 1    | خسران                              |
| oor  | سحابی کی تعریف                   |      | ابل الله كوابتلاء كي ذريعية زمايا  |
| ۵۵۳  | امام اعظم تابعی میں              | ora  | جاتا ہے                            |
|      |                                  |      |                                    |
|      |                                  |      |                                    |

| صفمي         | مضامين                               | صفر | مضامین                                                              |
|--------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۵4.          | حقیقت محمد بیرکی نیابت کے حقدار      | ۵۵۵ | كتوب ٢٠٨                                                            |
|              | متن:بدانند که بعداز بزارسال از       |     | متن: آن مقامات انبيا عليهم                                          |
| ۵ <b>∠</b> 1 | ارتحال.                              | ۵۵۷ | الصلوات والبركات                                                    |
| 041          | بزارهٔ دوم کے اولیاء کی اکملیت       |     | انبیاء کرام کے مبادی فیوضات                                         |
|              | متن:بالجمله كمالات اوليائے اين       | ۵۵۸ | صفات الهميه مين                                                     |
| 027          | طبقه                                 |     | مقام استفقر ارمقام عروج سے بہت                                      |
|              | اولياءآ خرين اور كمالات صحابه ميس    | ٩۵۵ | بلندہ۔                                                              |
| ۵۲۲          | مماثلت                               |     | بلندہے۔<br>مکتوب <b>۲۰۹</b>                                         |
|              | متن:حقيقت كعبدر باني مسجود حقيقت     |     | متن:باید دانست که حقیقت شخصے                                        |
| 02 m         | محمدی گشت                            | ۳۲۵ | عبارت از                                                            |
| ۵۷۵          | حقيقت كعبهاور حقيقت محمري            | مهد | مقدمه اول                                                           |
| 049          | مكتوب ٢١                             | חדם | مبدأتعين كي دونتمين                                                 |
|              | متن مخدو ما مکر مااشکال این<br>حکایت | ۵۲۵ | مقدمهدوم                                                            |
| ۱۸۵          | کایت<br>کایت                         | ۵۲۵ | مقدمة سوم                                                           |
| ۵۸۳          | طیی زمانیطیی مکانی                   | ٢٢۵ | مقدمه چہارم                                                         |
| ۵۸۴          | متن:اوّلا از درستی اعتقاد چاره نبود  | ٢٢٥ | مقدمه چهارم<br>مقدمه چهارم<br>مقدمه پنجم<br>مقدمه ششم<br>مقدمه شفتر |
| ۵۸۵          | ايمان،اسلام اوراحسان                 |     | مقدمه شثم                                                           |
| 014          | کتوپ۱۱۱                              | AFG | العدمه ا                                                            |
|              | متن:ازمقولهٔ مولوی علیهالرحمه        |     | متن: چون شریعت خاتم الرسل علیه و<br>علیهم الصلو ات                  |
| ٩٨٥          | پرسیده بودند                         | AYA | عليهم الصلو ات                                                      |
|              |                                      |     | علماءراتخین ہی انبیاء کے نائب ہیں                                   |
|              |                                      |     |                                                                     |

| صفحه | مضامین                               | صغيبر | مضامين                                               |  |
|------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--|
| 4+1  | تعبیر واقعات کے دو ذرائع             | ۵۹۰   | کی وضاحت                                             |  |
| ۳•۳  | خواب اوراس کے آواب                   | ۰۹۵   | ذات حل تعالی صورت ہے منز ہے                          |  |
| 4+5  | کمتوب۲۱۳                             |       | متن:اجاز تیکه بشماود بگران کرده                      |  |
|      | متن نقابت ونجابت دستگا بإخلاصة       | 091   | شدهاست                                               |  |
| 4.4  | مواعظ                                | ٥٩٢   | خلافت مقيده منظلفت مطلقه                             |  |
| Y•Z  | علاءراتخين تيعلق ركضني كفيحت         |       | مرید کے مال میں طمع پیر کے لئے                       |  |
|      | متن:اگرمعلوم شود كه شخصے برابر دانهٔ | ٦٩٢   | باعث ہلاکت ہے                                        |  |
| Y+9  |                                      |       | خليفه مطلق مقام رضائ شادكام                          |  |
| 4+4  | جادة ابل سنت سے شمناسر اسر گمراہی ہے | 1     | بوتا ہے                                              |  |
| 411  | كمتؤب ٢١٨                            | ۵۹۵   | کتوپ۳۱۳                                              |  |
|      | متن: حضرت حق سبحانهٔ دنیارامزرعهٔ    |       | متن: پرسیده بودند که پیرصاحب                         |  |
| 411  | آخرت گردانیده                        | ۵۹۷   | تصرف                                                 |  |
| 711  | دنیا آخرت کی گھیتی ہے                | ۸۹۵   | صاحب تصرف شيخ كاكمال                                 |  |
|      | متن:اگر پرسند که تضاعف اجرور         |       | متن:الصّارِسيده بودند كه آن كدام                     |  |
| AID  | حنات است                             | 299   | مرتبهاست                                             |  |
| YIY  | عقل قربال كن به پيشٍ مصطفى           |       | لطيفهُ اخْفَىٰ دائرُ وامرُكان مِيں داخل              |  |
| PIF  | مکتوب۲۱۵                             | 400   | <del>&lt;</del>                                      |  |
| 441  | متن:اے فرزندار باب دنی <u>ا</u>      |       | متن :حضرت آ دم راعلی نهینا وعلیه                     |  |
|      | واقتحاب غناسي                        | 4++   | الصلوة والسلام                                       |  |
| 477  | د نیااورابل د نیا کی ندمت            | 4+1   | ایک واقعه کی تعبیر                                   |  |
|      |                                      | 4+1   | ایک داقعہ کی تعبیر<br>مصدر کے اعتبار سے علم کی اقسام |  |
|      |                                      |       |                                                      |  |
|      |                                      |       |                                                      |  |

## يبش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسان کو اجزائے مختلفہ سے مرکب فرما کر وکھ کی منظم کی اُدھر کی خلعت کرامت سے نواز ااور اسے اپنی صفت علم کا مظہر بنا کر اظہار بیان کے لئے قوت گویائی اور قلم وقرطاس عطافر مادیا تا کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں اور تدریی قابلیتوں کے ذریعے رشد و ہدایت اور تعلیم ودعوت کا فریضہ مرانجام دے سکے ۔ تب سے حضرت انسان نے بھی زبان و بیان کے ذریعے بلیغ و تدریس کے فرائض ادا کئے اور بھی قلم وقرطاس کے ذریعے بھی کی موئی انسان سے توراہ مدایت پرگامزن کیا ہوں وہ علیہ کہ البیتیاتی اور علیہ بالقلیم کو مطہراتم قراریا ہے۔

وعظ وبیان کے ذریعے لٹائے ہوئے لؤلوئے لالہ کو ملفوظات کہا جاتا ہے۔
اور بذریعة للم صفحہ قرطاس پر بکھیرے ہوئے ملمی جواہر پاروں کو مکتوبات کہتے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بذریعہ مکتوب ہی ملکہ بلقیس کو دعوت تو حید دی تھی اور
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر سلم شاہان وقت کو بذریعہ مکتوبات دین اسلام
کا پیغام پہنچایا۔

عالم اسلام میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص علائے راتخین اورصوفیائے کاملین کے ملفوظات ومکتوبات ملتے ہیں ۔گمران میں مکتوبات امام ربانی کوا یک منفر د

اورممتاز مقام حاصل ہے۔جن میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے شریعت و طریقت کالب لباب بیان فر مادیا ہے اوران کے مطالعہ کی آپ نے خود تا کید فر مائی۔ ''مطالعهٔ مکتوبات را لازم گیرند'' بنابری آپ کے خلفاء و تلاندہ ، صاحبز ادگان اور نبيرگان نے مکتوبات شریفه کی تد ریس وتعلیم کا با قاعده اہتمام فرمایا۔حضرات مجددیہ کے اس طریقہ مبار کہ کوجاری رکھتے ہوئے ہمارے آقائے ولی نعمت ،سراج العارفین حضرت ابوالبیان قدس سرۂ العزیز نے بھی مکتوبات قدسیہ کےفہم وتفہیم اور تدریس و تعلیم کا التز ام فرمایا ۔ آپ علم کلام اور طریقت کی ادق اصطلاحات کوالیک مہارتِ تامہاورملکیراسخہ کے ساتھ حل فر ماتے کہ سامعین کے قلب ونظر میں ان کے مفاہیم و مطالب کوجا گزیں کردیتے اور روحانی مقامات کے احوال و کیفیات کو تصرفات باطنیہ کے ذریعے حاضرین پر وارد و طاری فرمادیتے ۔ تا ہم البینات شرح مکتوبات میں آپ کا اسلوبِ بیان اورا ندازِتحریر نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ ہے جسے علماء و صوفیاء ہی سمجھ کتے ہیں ۔عامة الناس میں سے اگر کوئی ان علوم ومعارف کو سمجھنا جا ہے توا ہے کسی عالم دین کے سامنے زانو ئے تلمذ تہہ کر کے سبقا پڑھنا ج<u>ا</u>ہے۔ اس ہے قبل • ۵ا مکتوبات شریفہ پرمشمل البینات کی تین جلدیں علماء و

اس سے بل • 10 ملتوبات تریفہ پر سمل البینات کی مین جلدیں علاء و صوفیاء سے دادو تحسین حاصل کر چکی ہیں اب البینات کی چوتھی جلد پوری آب و تاب اور شان و شوکت ہے آب کے ہاتھوں میں ہے۔

''جلد چہارم'' بھی آپ کے بیان فرمودہ دروسِ مکتوبات کا مجموعہ ہے جنہیں صفحہ قرطاس پر منتقل و مدوّن کر کے کتابی صورت میں پیش کیا جارہا ہے۔ ابوالبیان ریسرچ انٹیٹیوٹ اور تنظیم الاسلام گرافتحس کے اراکین واحباب کی بیکاوش قابل جسین ہے۔ المنت المنطع

دعاہے کہ اللہ تعالی انہیں دارین کی سعادتوں سے نوازے اور وفاداری بشرطِ استواری کے سنہری اصول کے مطابق اس تبلیغی وروحانی مشن کی بیش از بیش خدمت کی توفیق مرحمت فر مائے۔

قار کین کرام ہے التماس ہے کہ دورانِ مطالعہ اگر کوئی فروگذاشت پائیں تو مطلع فر ماکر عندالللہ ماجوراور عندالناس مشکور ہوں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْرِصْلَاحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ

حَالِمَ الْمُ ا مجاد بشن درگاه حزت بوالبيان رو الله



کتوبالیه *حرت شخ مِ*ن**بر**مُومْن بلرخی رم<sub>راله</sub> ملیه



### موضوعات

یاد داشت حضور بلاغیبوبت سے عبارت ہے حجاباتِ شیونی اور حجاباتِ اعتباری مكتوب اليه

بہ مکتو ب گرامی حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے سیادت مآ ب ارشاديناه حضرت شيخ ميرمؤمن بلخي رحمة اللدعليه كي طرف صادرفر مايا جو ماوراءالنهر ك كابرمشائخ ميں سے تھے۔ آپ نے وہاں كے علمائے كرام اور مشائخ عظام کے ظاہری اور باطنی فیوض وبر کات کا تذکرہ بڑے احسن پیرائے میں بیان فر مایا ہے ۔حضرت شیخ مؤمن بلخی کا ایک مرید (شیخ ابوالمکارم صوفی ) حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے دست حق پرست برتوبہ وانابت اور سلوک طے کرنے کی غرض ہے جب سر ہند شریف حاضر ہوا تو اس نے اپنے نینج اور نحابت پناہ سید ميرك شاه، علامة الوري مولا نا حسن القباداني ادر ناصر الشريعة قاضي تو لك رحمۃ اللّٰه کلیم کے سلام پہنچانے کے بعد عرض کی کہ میرے شیخ نے مجھےارشا دفر مایا ا تھا کہ میں ان کی طرف سے نیابتا آپ سے بیعت کروں کیونکہ وہ بڑھایے ( کبرنی)اور بُعدمسافت کی وجہ ہے حاضر خدمت نہیں ہو سکتے ورنہ انہوں نے بيهكها تقا كدمين بذات خودآ پ كي خدمت وصحبت ميں حاضر ہوتااور بقيه ساري عمر آپ کی خدمت عالیہ میں گذار دیتا اور آپ کے بیشار فیوض وبر کات اور انوار

كمتوب البير

واحوال سے اقتباس کرتا۔ ان موانعات کی بناپر میں امید وار ہوں کہ اس ظاہراً جدا اور باطناً حاضر کو بھی اپنے مخلص حاضرین میں شارفر ماکر غائبانہ تو جہات قد سیداور انوار لطیفہ سے اس کے احوال پر ملتفت ومتوجہ رہیں گے۔ واپسی پرلوٹے وقت اس مرید کی درخواست پرحضرت امام ربانی قدس

سرۂ العزیز نے زیرِنظر مکتوب اور مکتوب ۹۹ دفتر سوم ارسال فرمائے چنا نچے منقول ہے کہ جب حضرت میر مؤمن رحمۃ الله علیہ نے ان ارسال فرمودہ مکا تیب شریفہ کا مطالعہ فرمایا توشیخ کھڑے ہوگئے اور کمال درجہ کی خوشی وسرور میں رقص

کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ'' اگر سلطان العارفین (حضرت بایزید بسطامی رحمة اللّه علیه ) اورسیدالطا کفه (حضرت جنید بغدا دی رحمة اللّه علیه ) وغیر جمااس وقت بقید حیات ہوتے تو وہ بھی ان (حضرت امام ربانی قدس سرہ) کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔

مکتوبات شریفہ میں حضرت شیخ کے نام دومکتوب ملتے ہیں مکتوب ۱۵۱ دفتر اول، مکتوب ۹۹ دفتر سوم ( ماخوذ از حضرت مجد دالف ثانی )



# مكتوب -۱۵۱

منس یا دداشت در طریقهٔ حضرات خواجگان قدس الله تعالی اسراریم عبارت از حضور بی غیببت است بعنی د و ام حضور حضرت ذات تعالی و تقدس بی خلل حجب شیونی و اعتباراتی

ترجید: یا دواشت حفرات خواجگان قدس الله تعالی اسرار ہم کے طریقه میں حضور بے فیبت سے عبارت ہے درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت ذات تعالی و تقدس کے دائی حضور کو یا دواشت کہتے ہیں۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز مشائخ نقشبندیدی معروف اصطلاح یا دواشت کا تذکرہ فرمارہ جیں۔ غالبًا یہ وہی کمتوب ہے جے ملاحظہ فرماکر ماوراء النهر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شخ میرمؤمن بلخی رحمة الله علیہ رقص کنال اور آپ کی شان میں رطب اللمال ہوگئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہال یا دواشت اور حجابات شیونی اور حجابات اعتباری کی قدر سے تفصیلات وتعریفات

بان كردى جائين تاكفهم مكتوب ميس مهولت رب وبالله التَّوْفِين

#### بإدداشت

یادداشت سے کہ عارف کے قلب پراستیلائے شہود حق بتوسط حب ذاتی ہو جائے اور وہ ہر حال میں بسیل ذوق ذات کے ساتھ محوادر متوجہ رہے۔ یہ مقام مرتبہ عقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں حجابات شیونی اور حجابات اعتباری مرتفع ہوجاتے ہیں جہاں پہنچ کر عارفین کو کمال تو حید عیانی اور وصل عربانی کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ حجی ذاتی دائی سے شاد کام ہوتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جس پر منتہی سالکین فائز المرام ہوتے ہیں جوفائے اتم اور بقائے اکمل کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بقول شاعر

یادداشت حاصل شود بعد از فنا بلکه حاصل می شود بعد از بقا

### حجابات شيونى اور حجابات اعتبارى

#### حجاب

ہروہ چیز جو ہندے کوت تعالی سبحانہ سے عافل اور دور کروے جاب کہلاتی ہے۔ سبح جملہ اللہ علیہ جا بات ہیں۔ جہابات میں۔ حجابات شیونی: ظلال شیونات کو حجابات شیونیہ کہاجاتا ہے۔ حجابات اعتباریہ اللہ اللہ اعتبارات کو اعتباری حجابات کہاجاتا ہے۔

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ اکا برسلسلہ نقشبند ہیر حمۃ الله علیهم کے نزدیک یا دواشت کونسبت حضور و آگی ، حضور و آئی ، دوام حضور مع الله بلاغیویت بھی کہا جاتا ہے۔

#### بينةمبراء

یہ ذہن نشین رہے کہ ولایت محمد بیعلی صاحبہاالصلوات کے مرتبے میں عارفین کو یا دداشت کا مقام حاصل ہوجاتا ہے اس لئے اگر کوئی سالک بیہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تواس پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ومتابعت اختیار کرے اور سنت وشریعت کی پابندی کا خوب اہتمام کرے کیونکہ بیہ مقام عزیز الوجوداورنا درونایاب ہے۔

### بلينه نمسرا،

یہ امر بھی واضح رہے کہ یا دواشت اور حالت نیند (جوسر اسر غفلت ہے ) کے درمیان اہل طریقت نے یوں تطبق بیان فرمائی ہے کہ

عامة الناس سراپا غفلت ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باطن ، ان کے ظاہر سے تفریق یا یہ بین ہوتا اس لئے ان کی غفلت ظاہری، غفلت باطنی کا باعث ہوتی ہے جبکہ کاملین کا باطن ، ان کے ظاہر سے تفریق یا خبکہ کاملین کا باطن ، ان کے ظاہر سے تفریق یا فتہ اور گستہ ( جدا ) ہوتا ہے بنابریں ان کی غفلت ظاہری ان کے باطن میں سرایت نہیں کرتی ۔ عدو قالو ثلقیٰ حضرت خواجہ محمد معموم سر ہندی قدس سرہ و العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضورِ خواب، حضورِ بیداری سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ محبوبوں اور معشوقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ

جب عاشق ومحب کواپی طرف متوجه در میکھتے ہیں تو کنارہ کٹی کرتے ہیں اور جب عاشق کو عافل باتے ہیں تو اپنے آپ کونمایاں کرتے ہیں بقول شاعر پری رو تاب مبجوری ندار دو پری رو تاب مبجوری ندار دو چو در بندی زر کلین سر بر آرد



كتوباليه پيادت پناه حنرت ، جنج فبرنار ينجه الري رحمة الله عليه



### موضوعات

اطاعت رسول ہی اطاعتِ خداہے مقام میں محبت رسول میں اطاعتِ خداہے معام میں محبتِ رسول اصلِ ایمان ہے محبتِ رسول کی علامات محبتِ رسول کی علامات





# مڪنوب -۱۵۲

منمن قال الله بهجانه و تعالی مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللهِ حضرت حق بهجانه و تعالی اطاعت خدائی رسول را مین اطاعت خود فرمود پس اطاعت خدائی عزوجل که در غیراطاعت رسول با شد اطاعت او نیست بهجانه و از برائی تالید و تحقیق این معنی کلمهٔ قد آورد تا بو الهوسی در میان این دو اطاعت جدائی پیدانکند و یکی را بردیگری مکزید

تعریب، الله سجانہ وتعالی نے ارشاد فر مایا جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقینا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یقینا اس نے اللہ کی اطاعت رسول علی صاحبها الصلوات کو عین اپنی اطاعت فر مایا لہذا خدائے عزوجل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کے بغیر ہو اس سجانہ کی اطاعت نہیں ہے اور اس معنی کی تاکید اور شحقیق

کے لئے کلمہ'' قد'' لایا گیا تا کہ کوئی احمق ان دواطاعتوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کرےاورا یک کودوسرے پرتر جیج نیدے۔

### شرح

درحقیقت اطاعت نبوی اورسنت مصطفوی علی صاحبها الصلوات کفار اوسینات اور محبت خدا کاموجب ہے۔ اس کی بدولت بندا مومن ، نزول رحمت اور دخول جنت کا حقد اربنتا ہے۔ اس کی وساطت سے انسان کو ظاہری و باطنی برکات اور صوری و معنوی کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اطاعت نبوی کی بناء پر بندا مومن کو انبیاء و اصد قاء اور شہداء وصلحاء کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اطاعت رسول ہی بندا مومن کے لئے تربیم قدس تک رسائی کا واحد ذریعہ اور ابواب غیب کے وا ہونے کا وسیلہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ بیضاوی و مکن یُسُوعِ اللّه وَ الوّسُول اللّه کی تفسیر کے دی مورے رقمطراز ہیں

يَصِلُونَ بِسُلُوْكِهِ جَنَابَ الْقُدُسِ وَيُفْتَحُ أَبْوَابُ الْغَيْبِ قَالَ

النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَالَهُ عَلِمَ مَالَهُ عَلِمَ مَالَهُ عَلِمَ مَالَهُ عَلِمَ مَالَهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبِهِ الصلوات كى بدولت بى علائے راتخين اور عرفائ كاملين كوريم قدس جل سلطانه تك رسائي نصيب ہوتی ہوتی ہواور ان پرغيب كوفائ كاملين كوريم قدس جل سلطانه تك رسائي نصيب ہوتی ہوتی ہواور ان پرغيب كورواز مے تحلة بيل كيونكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كارشادگرامى ہے جب بنده مومن البيا علم كے مطابق عمل كرتا ہے تو الله تعالى اسے وہ علوم ومعارف عطافر ماتا ہے جن كوده نبيل جانيا۔

عدة المفسرين حضرت علامه اساعيل حقى رحمة الله علية تحريفر مات بين كه بندهٔ مومن كواطاعت نبوى اورسنت مصطفوى على صاحبها الصلوات كى بدولت چار نعتوں سے نواز اجاتا ہے۔ جبیسا كه ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات ہے

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ سُنَّيِّىٰ ٱكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَرْ بَعِ خِصَالٍ ٱلْمُحَبَّةُ فِى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى النَّهِ فَى الدِّيْنِ عُـ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَى الدِّيْنِ عُـ اللَّهِ فَى الدِّيْنِ عُـ اللَّهُ فَى الدِّيْنِ عُـ اللَّهُ فَى الدِّيْنِ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَى الدِّيْنِ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

..... صالحین کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔

r.... فاسقین کے دلول میں اس کی ہیت ڈال دی جاتی ہے۔

سے اس کے رزق میں وسعت وبرکت پیدا کر دی جاتی ہے۔

ہ ۔۔ اے دین متین کی فقاہت عطا کر دی جاتی ہے۔

حضرت خواجہ حکیم سنائی نقشبندی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اطاعت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات کی ترغیب وتشویق دلاتے ہوئے کیا خوب فرمایا

> گرد نعل اسپ سلطان شریعت سرمه کن تا بود نور البی با دو پیشمت مقترن

البيت الله المنافعة ا

مڑہ در چٹم سائی چوں سانے باد تیز گر سائی زندگی خواہد زمانے بے سنن

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ جن صوفیائے کرام کے اقوال میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول علی صاحبہا الصلوات میں اختلاف وتفریق ملتی ہے ، بیان کا بیان حال ہے بیان عقیدہ خیس ساختا اس سے اس سے اقوال کو غلبہ حال اور سکر وقت کا ثمرہ جانتا چاہئے ۔ السکاری معذورون ولکن لایقلدون "متقیم الاحوال" اکابرین کے ہاں استم کے اختلافی اقوال سے قوبواجتناب لازم ہے۔

#### بينةمبرا،

یہ امر ذہن نشین رہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں علمائے اہلسنت کا بیہ موقف ہے کہ حق تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بات ایک ہے ....ان کی ذوات ایک نہیں۔

منن درمقام کال که مرتبهٔ ولایت است محبت حق بحانهٔ غالب است و در مقام مکیل که نصیبی از مقام نبوت است محبت رسول غالب تنویجیں: مقام کمال جو مرتبہ ولایت ہے، میں حق سبحانہ کی محبت غالب ہوتی ہے اور مقام تکیل میں جو مقام نبوت کا ایک حصہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوتی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ سالکین طریقت پرعروجی منازل میں محبت خدا کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نسیانِ ماسویٰ کامرتبہ ہے جبکہ نزولی مدارج میں عارفین پر محبت رسول علی صاحبها الصلوات کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خلافت نبوت اور نیابت رسالت کا مرتبہ ہے۔

ا قبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں منظوم فر مایا

معنی حرنم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدهٔ صدیق اگر توت قلب و جگر گردد نبی از خدا مجوب تر گردد نبی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں محبت رسول علی صاحبہا الصلوات اوراس کی علامات کے متعلق قدر سے تفصیلات بیان کردی جائیں تاکہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق

### محبت رسول اصل ایمان ہے

محبت رسول علی صاحبها الصلوات عندالله محبوب اورعندالشرع مطلوب ہے۔
کیونکہ محبت رسول ہی بندہ مومن کوا پنے نبی کا اطاعت شعاراور و فا دار بناتی ہے اور
اس میں امت کا وقار اور ملت کی بہار ہے۔اس کی بدولت بندہ مومن فیضان نبوت
اور کمالات ولایت سے سرشار ہوتا ہے۔ بنابریں محبت رسول ہی دین اسلام کی اولین

البيت المجاه البيت المجاه المج

شرط ، ایمان کی جان اور کتاب وسنت کالب لباب ہے۔ حفیظ جالند هری مرحوم نے خوب کہا

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
محمد کی محبت آنِ ملت ، شانِ ملت ہے
محمد کی محبت روحِ ملت ، جانِ ملت ہے
اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

مغزِ قرآل ، روحِ ايمال ، جانِ دين ست حبِ رحمة للعالمين

یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ میری ذات اے والدین ،اولا داور تمام لوگوں سے زیاد ہ مجبوب نہ ہو۔

اس ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات میں ایمان اختیاری مراد ہے کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کا بند ۂ مومن کومکلّف بنایا ہے۔

حفيظ جالندهري مرحوم نے اس حديث كامفهوم يوں منظوم كيا

محمد ہے متاع عالم ایجاد سے بیارا بدر، مادر، برادر، مال، جان،اولاو سے بیارا المنت المنت

محمر کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے بالاہے

ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا

لَاَنْتِ اَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ كُلِّ شَیْ اللّه اللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ اللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله علیه دسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اے عمراب تمہاراایمان کامل ہواہے۔ اللہ علیہ نے .... شخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قادری نقشبندی رحمة اللہ علیہ نے

ے میں میں اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ ایک حدیث یول نقل فرمائی ہے اردوتر جمہ ملاحظہ ہو

ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کیا حال ہے آپ صرف ہمیں ہی دوست رکھتے ہویا ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی اس دو تی میں شریک تفہراتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ محبت مشترک

ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی محبت ہے اور اپنی ذات ، اولا داور مال دمتائ ہے بھی دوئتی ہے؟ .....اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ناعمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر اپنادست مبارک مار ااور روحانی تصرف (توجہ) فرمایا پھر فرمایا سساب کیا حال ہے اب اپنے آپ کوکس کیفیت میں پاتے ہو؟ .... عرض کیا اب اہل وعیال اور مال کی مرسم قالم میں خود میں گئے ۔ لیک این نا میں مرد اس بھی اقد میں

محبت قلب سے رخصت ہوگئی ہے کین اپنی ذات سے محبت اب بھی باتی ہے۔
دوسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس سید ناعمر رضی
اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر مارا پھر استفسار فر مایا اب کیا کیفیت ہے؟ .....انہوں نے
عرض کیا اب سوائے آپ صلی اللہ علیک وسلم کی محبت کے ہرتم کی محبت میرے قلب
سے ختم ہوگئی ہے۔
بقول شاعر

عمرم ہمہ صرف در دفایت بادا جان و دل و دین من فدایت بادا محبوب من از جان و دل و عمر توئی ہر چیز من خستہ برایت بادا یعنی میری ساری عمر تیرے ساتھ وفاداری میں صرف ہوجائے، میری جان اور میرا قلب ودین تجھ پرفدا ہوجائیں۔ جان ودل اور عمرسب سے زیادہ تو ہی میرا

#### محبت رسول کی برکات

ایک روایت میں حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں

ل اشعة اللمعات شرح مفكوة كتاب الإيمان فصل اول

آنَّهُ قَالَ جَاءَرَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ مَا عَدَدُتُ لَهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَدَدُتُ لَهَا كَثِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

یعنی ایک شخص رسول الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور
پوچھایا رسول الله قیامت کب آئے گی؟ ..... تو نبی اکرم سلی الله علیه وسلم اوائے نماز
کے لئے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے نماز اوا فر مالی تو ارشاد فر مایا قیام
قیامت کی بابت دریافت کر نے والا سائل کہاں ہے؟ .....اس شخص نے عرض کیا
یارسول الله میں حاضر ہوں ۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تم نے قیامت
کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله میں نے اس کے لئے
نماز ، روزہ کی زیادہ تیاری نہیں کی البتہ میں اللہ اور اسکے رسول سے مجت کرتا ہوں۔

الکی مذاب میں میں ماری نہیں کی البتہ میں اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرتا ہوں۔

ایک روایت میں ہاس نے کہامیرے پاس پچھ بھی نہیں بجراسکے کہ میں اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برخض اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور مجھے اس کی معیت نصیب ہوگی جس کے ساتھ وقی جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔



### محبت رسول على صاحبها الصلوات كي علامات

ا ...... محبت رسول علی صاحبها الصلوات کے من جملہ تقاضوں اورعلامات میں سے اولین شرط یہ ہے کہ متابعت نبوی اور سنت مصطفوی علی صاحبها الصلوات کا خصوصی طور پرالتزام کیاجائے تا کہ مطبعیت ومحبو بیت کے منصب جلیلہ پرفائز المرام ہوا جائے جیسا کہ آیہ کریمہ فَا تَبِعُو نِنْ یُحبِبْکُمُ اللّٰهُ لے عیاں ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز سیادت پناه شخ فرید بخاری رحمة الله علیه کو ایک مکتوب گرامی میں نصیحت کرتے ہوئے ارقام پذیر ہیں ،جس کاملخصاً اردوتر جمہ ہدیہ قارئین ہے

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث صوری کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور میراث معنوی کا تعلق عالم امر سے ہے جہاں ایمان ومعرفت اور رشد و ہدایت ہی ہے۔ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ و ہے۔ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو جائے اور میراث معنوی سے تزکمین، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی بنابر یں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامرونو اہی میں کممل طور پر متابعت و اطاعت کی جائے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالِ متابعت، کمال محبت کی فرع ہے اِنَّ الْمُحِبُّ لِمِینَ هَوَاهُ مُطِینَ ﴿ محبّ این متابعت، کمال محبت کی فرع ہے اِنَّ الْمُحِبُّ لِمِینَ هَوَاهُ مُطِینَ ﴿ محبّ محبوب کا دیوانہ محبوب کا مطبح ہوتا ہے ) محبت میں غلت کی کوئی گئجاکش نہیں ہے، محبّ محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر چندروز ہ حیاتِ مستعار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر ہوتا ہے۔ اگر چندروز ہ حیاتِ مستعار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر کرلی جائے تو نجاتِ ابدی کی امید ہے ور نہ سب بچھ بے کار ہے خواہ کیا ہی مگل خیر کوں نہ ہو۔

محمد عربی کآبروئے ہر دوسرا ست کے کہ خاک درش نیست خاک بر سرِ اُو <sup>کے</sup>

> جس کے داکوئی عاشق ہووے صفت اوے دی کردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اوہدے مردا

سسساشق رسول، محبت رسول علی صاحبها الصلوات کے استغراق کی وجہ ہے ہمہ وقت وصل یار کی تڑپ اور حسرت ویدار کی کسک میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور بقول شاعریوں گویا ہوتا ہے

باناں پہن فقیری والا جلدی کرو تیاری ول کروا ولبر نول ملیے کیہہ کرنی سرداری

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ الله علیہ عاشق کے اشتیاق دیداورلقائے صبیب کو بیان کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

فَكُنُّ حَبِيْبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيْبِهِ تَلِيعَىٰ مرحب النِعْ مَجوب كى ملاقات كامثاق موتا ہے۔

ل مكتوبات شريفه دفتر اول مكتوب: ١٦٥ م شعب الايمان، قم الحديث: ٥٣١ ، الزهد لا بن الي الدنيا: ٥٣٣ ، مبل الحدي وارشاد: ١٦٥ م السريات ٢٥/٢ ، مبل الحدي وارشاد: ١١/ ٣٣٣/

المنت المنت المنافعة المنافعة

جب کسی عاشق زار پرشوق وصال اورلذت جمال کی اضطرابی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ شوق وصل سے سرشاراور سوز فصل سے لا جار نیم جاں ہوکر بزبان دانائے شیراز کبھی یوں فریا دکرتا ہے

> امروز دیگرم در انظار تو شام خد در انظار وصل تو عمرم تمام شد آمد نماز شام و نه آمد نگار من اے دیدۂ پاسدار که خوابم حرام خد

سمبت كى اہم اور نمايال علامت بيہ ب كہ محب اپنے محبوب كو ہر شم كے جملہ عيوب و نقائص سے منزہ جانتا ہے اور دہ محبوب كے معائب كى اصارت سے اندھااور اسكے قبائح كى ساعت سے بہرہ ہوتا ہے جيسا كہ ارشاد نبوى على صاحبها المسلوات حبیت الشّق في يُغيني وُيُصِمّ اللہ اللہ واضح ہے۔

حق تعالی نے ہرتم کے مکنہ کمالات بدرجہ اتم واکمل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س میں درج فر ما کرخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخود ہی نگاہ قدرت ہے دیکتا کا تذکرہ فر مایا ہے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخود ہی نگاہ قدرت ہے دیکتا ہے جسیا کہ آیات کریمہ و المضّعٰی و اللّیٰ لِ اِذَا سَبْحی کے اور فیا نَکْ بِاَغیرِندَا سے عیاں ہے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور سے عیاں ہے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قبائے و معائب ہے پاک ہونے کو یوں منظوم فر مایا ہے و اُخسس میں مینک کے قد تکو قطط عینی و اُخسس مینک کے فر تکو کیل البتساء و اُخسک مینک کے فر تکیل البتساء و اُخسک مینک کے فر تکیل البتساء

لِ مَشَكُوة: ١٨٥٨ ، شرح منداني حنيف: ١/٥٨٣ ، فيض القدير: ٣٨٨/٣

الميت المجالة المجالة

خُلِقْتَ مُبَرَّءً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَالَتُ عَيْبٍ كَالَّ عَيْبٍ كَالَّ كَالَّ كَالَا

یعنی اے رسول محتشم صلی اللہ علیک وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کہ سے نہیں ہوا۔ مسین دیکھ اور آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی ماں کے ہاں متولد ہی نہیں ہوا۔ آپ ہرعیب سے پاک تخلیق فر مائے گئے جیسے آپ ہرعیب سے پاک تخلیق فر مائے گئے جیسے آپ چاہے۔ آپ چاہے۔

۵ ..... محبت رسول کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ مومن جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار، ازواج مطبرات اور بنات طیبات کے ساتھ محبت ومود ت رکھتا ہے ایسے ہی ان نفوس قد سیہ کے اعداء کے ساتھ بغض وعداوت رکھے جیسا کہ آیہ کریمہ لا تنجِد گؤومًا قد صد کے اعداء کے ساتھ بغض وعداوت رکھے جیسا کہ آیہ کریمہ لا تنجِد گؤومًا یُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَيْو وَ الْاٰخِرِ یُواَدُّونَ مَنْ حَادًّاللّهُ وَرَسُولَهُ لَے معلوم ہوتا ہے۔ مفاد پرتی و مصلحت کوثی اور منافقت کی دین اسلام میں کوئی گئوائش نہیں۔ موتا ہے۔ مفاد پرتی و مصلحت کوثی اور منافقت کی دین اسلام میں کوئی گئوائش نہیں اس سے محروم رہتے ہیں بلکہ ذلت عظیم و نارجیم اور عذا ب مہین ان کا مقدر ہوتا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ اکٹر یَعْدَلُمُواْ اَنَّهُ مَنْ یُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُولِیْنَ عَذَالِ اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ یَعْدَلُمُولِیْنَ عَذَالِ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهِ الْمُولِیْنَ عَذَالِ اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدِیْنَ عَلَمَ اللّهِ مِنْ یَعْدَلُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهِ یَنْ عَدَلَ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَعْدَلُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ یَ عَدَلُولُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللّهُ عَدَلُهُ مَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اوہ کدے سکھ پاندا ناہیں جیہوا دوگھراں دا سابخھا اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا جب تک بندۂ مومن محبت ومودت میں متصلب اور اعدائے بدنہاد کے بارے میں متشد دنہیں ہوتا وہ ایمان کی لذت وحلاوت نہیں چکھ سکتا جیسا کہ آیہ کریمہ اَشِکَ آءُ عَلَی اَلْکُفَّادِ السلام عَلَی الْکُفَّادِ السلام عَلَی الْکُفَّادِ الله عَلی عَلی الله عَلی ا

بنا کردند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را



ئموباليه حرت شپهنج مِيْان مُرِيقًالٌ رحمة الله عليه



موضو<u>عات</u> احوال ومقامات مقاصد میں سے ہیں ہیں ایمان کی اقسام

# مكتوب يهدا

منن اما خلاصی تام از رقیت اغیار وقتی میسر شود که بفنائی مطلق شرف شود و نقوش ماسوی را باکل از آئینهٔ دل محوساز دو تعلق علمی وجی او را بهیچ چیز نماندو غیراز حق سجانه و تعالی او را مقصودی و مرادی نباشد و دو نه خوط الفتاد سر چند گان بی تعلقی دار داما اِنَّ الطَّنَّ لَا يُغِنِی مِنَ الْحَقِ شَدِیاً

متر جمعا: لیکن سالک کواغیار کی غلامی سے مکمل چھٹکارااس وقت میسر ہوتا ہے جب
وہ فنائے مطلق سے مشرف ہوجائے اور ماسوا کے نقوش کوآئینہ قلب سے بالکل محوکر
دے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ علمی وجسی تعلق ندر ہے اور حق سجانہ وتعالیٰ کے علاوہ
اس کا کوئی مقصود اور مراد نہ ہوورنہ خار دار جھاڑی میں الجھنا ہے آگر چہ بے تعلقی کا
گمان رکھے۔ بلاشبہ گمان ،امرحق میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔

8

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ماسوی الله کی گرفتاری سے بیزاری اور فنائے مطلق کے حصول کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ دراصل طالبان طریقت کو دوران سلوک مختلف تشم کے احوال ومواجید و مقامات پیش آتے ہیں ، کم ظرف سالکین جن میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اپنے مقصود اصلی ہے محروم ہونے کی بناء پراپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں حالانکہ مقصود، احوال نہیں بلکہ مُحَوِّلِ احوال حق سجانه کی ذات ہے۔ بلند ہمت اور عالی ظرف طالبین احوال وظلال اور مواجید و مقامات تو رہے کیا .....صفات پر بھی اکتفانہیں کرتے ۔ان کامقصو دحقیقی تو محض ذات مجردہ ہوتا ہے اور بیفنا ئے مطلق پر موتوف ہے بقول شاعر بے فنائے مطلق و جذب قوی

کے حریم وصل را محرم شوی

سوال: جب ایمان لا نابندهٔ مومن پرلازم ہےتو چه کفرآ ن حرف و چه ایمان کہنے کا كيامطلب إدر بندهمومن ايمان ركفے كے باوجود خداتعالى سے كيےدورر ہے گا؟ جواب: اہل طریقت فرماتے ہیں کہ ایمان کی دونشمیں ہیں

ایمان صوری اور ایمان حقیق

جو شخص ایمان صوری میں گرفتار ہے وہ نفس کی امار گی وسرکشی میں مبتلا ہے اور نفس حق تعالی کے ساتھ ذاتی عداوت ومخاصمت رکھتا ہے اس لئے حدیث قدی عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا إِنْتَصَبَّتْ بِمُعَادَاتِي مِسْنُس كَ خالفت و مدافعت كاحم ريا ميا ہے۔ بنابریں ایمان صوری رکھنے والاحض صاحب ایمان ہو کربھی حق تعالیٰ ہے دور ہوتا ہے کیونکداس کی رسائی ایمان حقیقی تک نہیں ہوتی اور ایمان حقیقی ہی خدا تعالیٰ البيت الله المحالية ا

تک پنجنے کا واحد ذریعہ ہے، حقیقت میں یہ حسنات الاَبْوَ ارِ سینِمَّاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ کے قبیل سے ہے۔ ابرار کا ایمان صوری ، جبکہ مقربین کا ایمان حقیقی و شہودی ہوتا ہے جس کے باعث وہ تو حیدعیانی اور وصل عربانی سے شاد کا م ہوتے ہیں۔

بلينسه

واضح رہے کہ جب تک سالک کا جملہ خلائق سے قلبی انقطاع اور ترک علائق نہیں ہوجا تاا سے فنائے مطلق میسز نہیں ہوتی۔

تسی فارسی شاعرنے کہاہے

تا ترک علائق و عوائق نکنی کی سجدهٔ شائسته لائق ککنی برگز بمراد خویش واصل نه شوی تا ترک خود و جمله خلائق ککنی



کتوبالیه حزت شبه بیخ می<sup>ن</sup>ان مربقه کن رحمرالندهلیه



موضوعات مطلوب ماورائے آفاق وانفس ہے اللہ تعالی تقیدات سے منزہ ہے اذا تحرالفقر کامفہوم

#### مکنوب ۱۵۴۰ مکنوب ۱۵۴۰

مَنْ اللَّهُ مَّلَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِلْ

توجید، اے اللہ جمیں ایک لمحہ کیلئے بھی جمار نے نفوں کے حوالے نہ کرنا ور نہ جم ہلاک جوجا نیں گے اور نہ بی اس سے کم وقت کے لئے تا کہ جم ضائع نہ جوجا کیں۔
انسان پر جو بلا آتی ہے وہ خودا پی گرفتاری کی وجہ سے ہے۔ جب اپنے آپ سے چھٹکارا حاصل کرلیا تو اس سجانہ کے غیر کی گرفتاری سے خلاصی پا گیا۔اگر بت پرتی کر رہا ہے تو حقیقت میں خود پرتی کررہا ہے جیسا کہ آیت کر بمہ ہے کیا آپ نے اس شخص کود یکھا ہے جس نے اپنی خوا جش کوا پنا معبود بنالیا۔

علاق البيت المحقق المح

# شرح

اس مکتوب گرامی کا آغاز حضرت امام ربانی رحمة الله علیه نے ایک دعائیہ جمله عفر مایا ہے جس میں نفس کی گرفتاری ہے نجات حاصل کرنے کی تلقین فر مائی گئی ہے۔ اہل الله فر ماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہیں ہوجا تا اور راضیہ ومرضیہ کے منصب جلیلہ پر مشمکن نہیں ہوجا تا وہ خود پر تی میں مبتلا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ اَفَدَ اَیْت مَن اَتّحَدَ اَلٰه کَا حَقِیق بندہ ای وقت بنا میں اَتّحَد اَلٰه کا حقیق بندہ ای وقت بنا ہے جب وہ ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر کے محف رضائے حق کی خاطر اعمال صالحہ بجالاتا ہے۔

#### بلينه

واضح رہے کہ یہ معرفت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے ابتدائی معارف میں سے ہے جبکہ آپ ولایت اولیاء (ولایت ظلی) کے مرتبہ میں سے کیونکہ سالک اس مرتبہ میں سیر انفسی کو انتہائی مقام سجھ لیتا ہے اور مطلوب کو اپنے اندرد کھتا ہے حالا نکہ وہ مطلوب کے تمثال وانعکاس ہوتے ہیں لیکن ولایت انبیائے عظام اور کمالات نبوت ، منتہی اولیاء کا حصہ ہیں جو سیر انفسی سے بالا ہیں جس میں سالکین مشہود انفسی کو بھی ظل جانتے ہیں ، اصل مطلوب نہیں سجھتے کیونکہ مطلوب ماورائے مشہود انفسی کو بھی ظل جانتے ہیں ، اصل مطلوب نہیں سجھتے کیونکہ مطلوب ماورائے قاتی وائفس ہے۔

منن مباداساده دلى از بنجاحلول يا تحادفهم كندوبورطه ضلالت رود ع اينجا حلول كفر بود اتحاديم پيش از تحقق باين مقام نفكر ان ممنوع است

تروی ، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی سادہ دل اس جگہ حلول یا اتحاد سمجھ بیٹھے اور صلالت کے گھڑے میں جاگرے ۔۔۔ ع اس جگہ حلول اور اتحاد کفر ہے اس مقام کے ساتھ حقق ہونے ہے قبل اس میں غور وفکر ممنوع ہے

## شرح

یبال حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرمار ہے ہیں کہ دوران سلوک، سالکین طریقت کو ایس کیفیات واحوال پیش آتے ہیں کہ دوسیر انفسی میں شہود ومعرفت وحیرت کو اپنے اندر ہی محسوس کرتے ہیں حالانکہ حق تعالی سجانہ اندراور باہر ہونا محدود اور مقید ہونے کی سجانہ اندراور باہر سے پاک ہے۔ کیونکہ اندراور باہر ہونا محدود اور مقید ہونے کی علامت ہے اور حق تعالی سجانہ ہر تسم کے تقیدات وتحد بدات سے منزہ ومبرہ ہے۔ تعالی الله عن ذالک علوا کہ بداً

علاوہ ازیں اندر اور باہر ہونا حلول واتحاد کا موہم ہے جو الحاد وزندقہ ہے۔ جب تک سالکین اس مقام ہے محقق نہیں ہوجاتے اور انہیں اس مقام سے حظ وافر البيت المجارة البيت المجارة ال

نصیب نہیں ہوتا،اس میں غور وفکر کرنا بھی ممنوع ہے۔

الله عليه في المعلم من بادة قيوم رحمة الله عليه في المعلم كويول بيان فرمايا بيان المعلم الله عليه الله عليه المعلم المعل

کے شود کشف از تفکر آن انا این انا مکشوف شد بعد الفناء می فتد این عقلبا در افتقاد دع خاکی و حلول و اتحاد این انا ہو بود در سرائے فضول ز اتحاد نور تر راہ حلول دی سرمتا ہوں کے دور میں میں الماری کے دور میں الماری کے دور میں الماری کے دور میں الماری کے دور میں میں الماری کے دور میں کی الماری کے دور کی الماری کے دور کی الماری کی الماری کے دور کی دور کی الماری کے دور کی دور کی الماری کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی



کتوبالیه صرت متبه بینچ می<sup>ن</sup>ان مربرها ک<sup>ا</sup>رمتالهٔ علیه



موضو<u>عات</u> آستانول کی شرافت کاراز وطن کی مختلف توجیهات ایک مقوله کے تین مفہوم



# مُحَوْبِ -٥٥١

## منس غُرهٔ ماه جادی الاول روز جمعه بطواف حضرت دبلی شرف گشت ومحدصا دق نیز همراه است

تروجیں: ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن حفرت دھلی کی زیارت سے مشرف ہوا۔ (فرزندرشید)محمرصا دق بھی میرے ساتھ ہے۔

### شرح

حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اپنے فرزندا کبر حضرت خواجہ محمصادق قدس سرۂ العزیز اپنے فرزندا کبر حضرت خواجہ مجمد قدس سرہ العزیز کے بیرومرشد شخ المشائخ خواجہ بیرنگ حضرت خواجہ باتی باللہ دہلوی قدس سرہ العزیز کے آستانہ عالیہ حضرت دبلی حاضر ہوئے۔درحقیقت محبوب کے شہراوراس کے درود بوار کے ساتھ محب کی قبلی وابستگی اوراس کا اشتیاق دید، محبت کے لواز مات میں سے ہے جسیا کہ آبہ کریمہ لااُقسِم بھائی البکلیا لیے معلوم ہوتا ہے۔

خاکِ بطحا از دو عالم خوشتر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است سالکین طریقت کے لئے اپنے ہیرخانے کی محبت حق تعالیٰ کے قرب کا باعث ہوتی ہے نیز اپنی اولا دکو اپنے مرشد گرامی کے آستانے پر لے کرجا نا اور اپنے شخ محترم کی خدمت میں ان کے حق میں دعا و توجہ کی درخواست کرنا مشائخ کا معمول رہا ہے۔ یونہی دیے سے دیے جلتے رہے ہیں اور ان کی باقیات صالحات کے قلوب میں اولیائے کرام کی عقید توں کے دیپ جلتے اور ارادتوں کے سمندرموجزن ہوتے رہے ہیں۔

#### بلند:

واضح رہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے برصغیر کے معروف شہر دبلی (بھارت) کو اپنی عقیدتوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے احر اما حضرت وہلی تحریر کی فرمایا ہے کیونکہ دہاں آ ب کے مرشدوم بی حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ العزیز کی جائے سکونت تھی۔ دراصل اہل اللہ کی توجہات قدسیہ کی بوباس ، ان کے قد وم میسنت لزوم کی برکات اوران کے اذکار ووظا نف ومرا قبات کی تا ثیرات و فیوضات ان کی خانقا ہوں اور آستانوں کے ماحول میں رہے بس جاتی ہیں مزید برآس ان ارباب ایمان وشریعت اور اصحاب احسان وطریقت پر رحموں کا ورود اور ملائکہ کا ارباب ایمان وشریعت اور اصحاب احسان وطریقت پر رحموں کا ورود اور ملائکہ کا ارباب ایمان وشریعت اور اصحاب احسان وطریقت پر رحموں کا ورود اور ملائکہ کا اور گنت نُوّل مُحتَّ اللهِ قَرِیْبٌ مِنَ الْهُ حَسِنِیْنَ لَا اور ثَمَّ نَوْلُ مَالُهُ مُلِیْکُهُ کُلُ سے عیاں ہے۔

بناہریں وہاں کی نضاؤں میں لطافت اور مٹی میں شرافت آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے آستانوں کوشریف کہاجاتا ہے جیسے بغداد شریف ،اجمیر شریف سر ہند شریف ،آلومہار شریف وغیر ہا (ہمارے آ قائے ولی نعمت سراج العارفین

حضرت علامہ ابوالبیان پیرمجر سعید احمد عجد دی قدس سرہ اُلعزیز نے ایک مجلس میں آ ستانہ عالیہ آلوم ہار شریف کے متعلق فی البدیہ چندا شعار منظوم فرمائے ان میں سے صرف دوشعر مدید قارئین ہیں

اے سرزمین اولیاء اے خطہء آلومہار شوکت خورشید تیرے ایک ذرے پر نثار حضرت شیخ مجدد کی ولایت کا امیں عشق ومستی کا حسیس دکش نگرآلومہار

# من چندروزاگرارادهٔ خداوندی موافق است اینجابسر برده بسرعت متوجه وطن اصلی خوامد شد خُبُ الْوَطَنِ مِنَ الْإِیمَانِ خبر صحیح است

توجه، اگرحق سجانہ وتعالیٰ کومنظور ہوا تو چندروز قیام کر کے جلدی ہی وطن مالوف روانہ ہوجاؤں گا۔ حُبُّ الْوَ طَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ لِلهِ الْوَصَادِ عَلَى مُعِبَت بھی ایمان کا حصہ ہے ) صحیح حدیث ہے۔

## شرح

سطور بالا میں ندکورہ حدیث کی محدثین کرام اورصوفیائے عظام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق توجیہات بیان فر مائی ہیں۔ بعض محدثین کرام کے نزدیک وطن سے مرادروح کا وطن اصلی' عالم امر' ہے جوعرش سے فوق تر ہے۔اس لئے بندہ مومن کواپنی حیات مستعار میں بھر پورکوشش کرنی چاہئے کہ اس کی روح کووطن

حواليت مكون المنت المنت

اصلی''عالم امر'' اور''عالم وجوب'' تک رسائی نصیب ہوجائے اورجسم کی قید سے رہائی میسر ہوجائے۔حضرت بوعلی شاہ قلندررحمۃ اللّه علیہ روح کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں

چند باشی از مقام خود جدا چندگردی در بدر اے بے حیا بعض محدثین کرام کے نزدیک وطن سے مسلمان کی اسلامی سکونت مراد ہے جبکہ صوفیائے عظام بدن انسانی کو وطن سجھ کرسیر انفسی مراد لیتے ہیں ۔غرضیکہ راہ عشق میں لوگوں کے مختلف فدا مہب ہوتے ہیں جیسا کہ شہور ہے وَلِلنَّنَاسِ فِیْمَایَعُشِقُونَ مَنَا عَرِنَے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

ملتِ عاشق زملت ہا جدا است عاشقان راملت و ند جب خدااست
پس بندہ کوحق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے علاوہ
ازیں کوئی اور مفرنہیں کیونکہ اس کی پیشانی حق تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے۔
بقول شاعر

اتن رمز بچھانو بارو بہت کراں کیہہ گلال میں کریوں ہتھ واگ بلویے جدهر چلاوے چلال

منن فَفِرُّوَا إِلَى اللهِ گفته دروی بوئے بگریزند بہر حال اصل رااصل دانتہ فرع راطفیلی ساختہ رو باصل باید آورد

المنت المنت

### ہرچہ جز عثق خدائی احن است ارشکرخوردن بودجان کندن است

توجها: فَفِرُّ وُالِي اللهِ كَتِمَ ہوئے الله كى طرف رجوع كرو \_ بهر حال اصل كو اصل كو الله على الله عل

جو بھی ہے عشق الٰہی کے سوا اس میں ہے زہر بلاہل کا مزہ

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے ارشادگرامی' فَفِوْ وَالِلَی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

الله المن المفهوم میہ ہے کہ راہ سلوک میں پیش آنے والے ظلال وتجلیات کو طفیل قرار دیتے ہوئے اصل الاصول کی طرف متوجہ ہونا چاہئے لعنی حق تعالیٰ کے انوار وتجلیات میں استغراق سے چھٹکا را حاصل کر کے حق تعالیٰ سجانہ کی طرف رجوع اور عرف کرنا چاہئے اور صفات سے ذات تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہئے اور یہی اولوالعزم اور بلند ہمت بندۂ مؤمن کی علامت ہے۔

ا قبال مرحوم نے خوب کہا مرد مؤمن در نسازد با صفات مصطفے راضی نشد الا بذات مستیرامفہوم ہیے کہ تی تعالی کے غضب وعماب سے ڈرتے ہوئے اس کے

اوامر کی تعمیل کرنا چاہئے۔



کتوبالیه صرت شبه بینچ می<sup>ن</sup>ان مرزه ک<sup>ا</sup>رمتالهٔ طلبه



موضو<u>ع</u> صحبت <u>صلحار کی تر</u>غیب البيت المحالية المحال

#### م ي م كتوب - ١٥٦

# مَنْ الْحُمَدُ لِللهِ وَالْمِنَّةُ كَهُ مُجِت فَقْرَاء نَقَدُ وقت دارندو بحكم المَزُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَ باليثاند

منوجه، اَلْحَهْدُ لِلَّهِ وَالْمِنَّةُ كه آپ نقراء كى محبت نقد وقت ركھتے ہيں اور اَلْمَدْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ كَتَمَم كِمطابق ان ميں سے ہيں۔

#### شرح

زىرنظر كمتوب گراى ميں حضرت امام ربانى قدس سرۇ العزيز نقراء كى صحبت كا ترغيب دلار ہے ہيں فقراء كى معيت وصحبت كا انداز واس امر سے بخوبى لگا يا جاسكنا ہے كەحق تعالى نے سيدالمرسلين عليه التحية والتسليم كوفقراء كى معيت كاحكم فرما يا جيسا كه آيدكريمه وَاصْدِزْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ دَبَّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَالْعَشِيّ يُدِيْدُونَ وَجُهَهُ لِلْ سے عياں ہے۔

مديث بن تا إضحَبُوا مَعَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوااَنْ تَصْحَبُوا مَعَ اللهِ فَاصْحَبُوا مَنْ يَصْحَبُ مَعَ اللهِ حَتَى يُوْصِلَكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّا جه ابنت عوب المحلامة المعرب المحلامة المعرب المحلامة المعرب المحلامة المعرب المحلوب ا

لینی الله کی معیت اختیار کرواگر تمهیس الله کی مصاحب کی استطاعت نہیں تواس کی معیت اختیار کرو اگر تمہیں الله عن معیت حاصل ہوتا کہ وہ تمہیں الله عز وجل سے واصل کر دیے۔

> نماز را بخقیقت قضا تواند بود و لیک محبت ما را قضا نه خوابد بود



كتوباليه صرية بنح حجيج كم الموهاب رثرالدعليه



#### موضوعات

اہل اللہ کے پاس مجزوانکسارے حاضر ہونا چاہئے مذاہب اربعہ سے خروج باعثِ ضلالت ہے تقلید کی شرعی حیثیت ، اختلاف ِ صوفیار کی حکمت

# مکنوب - ۱۵۷

منس پیش این طائفه خالی شده باید آمد ناملو بازگرددوانهار افلاس خود بایدنمود تاایشان را برویی شفقت آیدوراه افاضه بکشاید سیر آمدن وسیر رفتن مزه ندار دامتلا را جز علت یارنیست واستفا را جز طغیان کار نه

تنویجیں؛ اس گروہ کے حضور دل ود ماغ کوخالی کرئے آنا چاہئے تا کہ بھرا ہوا واپس لوٹے اور اپنے افلاس کا اظہار کرنا چاہئے تا کہ اہل اللہ اس پر شفقت فرمائیں اور فیض رسانی کا رستہ کھل جائے ۔سیراب آنا اور سیراب ہی لوٹ جانا مزہ نہیں رکھتا۔ پرشکمی سوائے مرض کے پچھنہیں ہے اور لا پر واہی سوائے سرکشی کے پچھنہیں۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز اہل اللہ کی صحبت کے آ داب کو طحوظ خاطر رکھنے کی تلقین فرمار ہے ہیں۔ جب کسی شخص کو اہل اللہ کی مجالس میں حاضری کی تو فیق نصیب ہوتو اسے اپنی علمی و جاہتوں، خاندانی شرافتوں،

عملی نخوتوں، فنی مہارتوں، منصی عظمتوں اور مالی شوکتوں سے کنارہ کش ہوکرا خلاص و انکسار، شکستہ دلی اور نیاز مندی سے حاضر ہونا چاہئے تا کہ استفاضہ وافاضہ کی راہیں کھل سکیس کیونکہ یہی شکستہ خاطری وعاجزی وانکساری قابل توجہ اور لائق التفات ہوا کرتی ہے۔کسی شاعر نے بزبان فارسی اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

دست اشکتہ بر آور در دعا سوئے اشکتہ پرد فضل خدا شکر کن مر شاکرال را بندہ باش پیش ایشال مردہ شو پایندہ باش خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را ہمچو ما تاکہ نان نشکتہ قوت کے دہم نا شکتہ خوشہ ہا کے مے دہم تا شکتہ خوشہ ہا کے مے دہم تا ہلیلہ نشکند با ادویہ کے شود خود صحت افزا در رہیم

منن حضرت خواجه تثبند قدس الله تعالى سره فرموده اند اول نياز خسة بعدازان توجه خاطر شكسة پس توجه را نياز شرط آمد

تستحصه: حضرت خواجه نقشبند قدس الله تعالی سره ارشاد فر ماتے ہیں، پہلے نیاز مندی

المنت المنت

کرنی جاہے اس کے بعد شکستہ دل قابل توجہ ہوتا ہے پس حصول توجہ کیلئے نیاز مندی شرط ہے۔

## شرح

منی سعادت اثارا آنچه برماو شالازم است میسی عقاید منتسب بمقتضائی کتاب وسنت برنهجی که علمائی امل حق شُكَرُ اللهُ تَعَالَىٰ سَعْمَهُمْ الْكَابِ وسنت آن عقائد را فهميده الدواز آنجا اخذكره و چهميدن ما و شااز چيز اعتبار ساقط است .... ثانياً علم ما حكام شرعيه است از حلال و حرام و فرض و و اجب و ثالثاً على بمتضائي اين علم است و رابعاً طريق تصفيه و تزكيه كم مخصوص بصوفيه كرام است قدّ سَ اللهُ تَعَالَىٰ المنه رَا كُهُمُ

منوجه، اے سعادت مند! وہ جوہم اورتم پرلازم ہے کتاب وسنت کے تقاضا کے مطابق ، عقا کدکواں نج پر شیخ کرنا ہے جیسے علائے اہل حق شکر الله تعکانی سعیکھنم مطابق ، عقا کدکو کتاب وسنت ہے سمجھا ہے اور اس سے اخذ فرمایا ہے کیونکہ ہمارا اور تمہارا سمجھنا محل اعتبار سے ساقط ہے ، .... ٹانیا احکام شرعیہ حلال وحرام اور فرض و واجب کاعلم حاصل کرنا ..... ٹالٹ اس علم کے مطابق عمل کرنا ..... رابعاً تصفیہ وتزکیہ کاراستہ جوصوفیہ کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم کے ساتھ مخصوص ہے۔

### شرح

هِ البيت الله المالية المالية

لغميل ٨ .....رز كينفس كم تخصيل

ندکورہ بالا ارکان کی تھیجے تعلیم اور تخصیل آئر مجہدین ،علائے را تخین ، متکلمین اہلسنت اور مشاکع طریقت کے کتاب وسنت کی روشی ہیں بیان فرمودہ عقا کدوا حکام اور تعلیمات کے مطابق ہونی چاہئے۔ اپنا علم خام اور عقل ناتمام کے ذریعے کتاب وسنت کو سبجھنے سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ان اسلاف کرام نے عہد رسالت کے وسنت کو سبجھنے سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ان اسلاف کرام نے عہد رسالت کے قرب ، وفور علم ، کمال تقوی وورع ، کثر ت روایات ، ایمانی فراست ، باطنی بصیرت اور جودت ملکہ ء استنباط کی بناء پر ناسخ ومنسوخ ، محکم ومؤوّل ، مقدم ومؤخر اور متفاو و متعارض نصوص میں مطابقت وموافقت بیان فر مائی ہے۔ جو علمی وسعت اور اجتہادی متعارض نصوص میں مطابقت وموافقت بیان فر مائی ہے۔ جو علمی وسعت اور اجتہادی بصیرت تا بعین عظام میں ظاہر ہوئی وہ متاخرین کو میسر نہ ہوگی ذَالِک فَضْلُ اللّٰهِ بِعِین کُورِیْ فَرَالَٰ کَا مُنْ کُورِیْ فَرَالُٰ کَا مُنْ کُورِیْ فَرَالُٰ کُلُورِیْ کُورِیْ کُورِیْن کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُالِک فَضْلُ اللّٰهِ کُورِیْ کُالُمْ کُورِیْ کُورِیْن کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورُیْ کُورِیْ کُورِیْن کُورِیْ کُالِی کُورِیْ کُو

جیسے ادبان عالم میں دین اسلام ہرفتم کے افراط وتفریط سے پاک متوسط دین متین ہے جود نیوی فوز وفلاح اور اخروی نجات و کا مرانی کا ضامن ہے اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پندیدہ اور مقبول ہے۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوی حنفی رحمة الله عليه رقمطر از ہيں:

ُودِيْنُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاحِدٌّ وَهُوَدِيْنُ الْاِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ لَـ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَنُ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَرِضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

ل الاصول الاربعه في ترديد الوماسية:٩٣

البيت المرابع المرابع

دِيْنًا لَ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِ وَالتَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ وَالْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَالْاَمْنِ وَالْكَمْنِ وَالْكَمْنِ وَالْكَامُنِ وَالْكُمْنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُ وَالْكُولُ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ

آیسے ہی مسلک اہل سنت و جماعت ہرتم کے حشو وزوا کداور افراط و تفریط سے پاک معتدل و متوسط صراط متعقم ہے، جو بندہ مؤمن کوفکری انتثار اور قلبی اضطراب سے نجات ولا کر سواد اعظم اور جماعت کے ساتھ متمسک ومجتمع رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہی امت محمد میہ اور ملت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوات کی غالب اکثریت اور ناجی جماعت ہے۔

حضرت العلام ملاجيون صديقي رحمة التدعليه رقمطرازيبي

فَإِنَّهَا مُتَوسِّطَةً بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ
وَبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ الَّذِي فِيْ غَيْرِهَا وَعَلَى طَرِيْقِ سُلُوْكٍ جَامِعٍ
بَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَا يَكُونُ عِشْقًا مَحْظًا مُفْضِيًّا إِلَى الْجَذُبِ وَلَا عَقُلًا صِرْفًا مُوْصِلًا إِلَى الْإِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُودُ بِاللهِ مِنْهَا عَ

یعنی بے شک عقا کداہلسنت جمریہ وقد رہے، رافضیہ و خارجیہ اورتشبیہہ و تعطیل کے درمیان ہیں جوان کے علاوہ ہیں۔ ایسے ہی عقا کداہلسنت محبت اورعقل کے درمیان جامع ہیں جونہ تو محض عشق ہی ہیں کہانسان کو کیفیت جذب تک پہنچادیں اور نہ ہی صرف عقل پران کی بنیاد ہے جوانسان کوالحاد وفلے فد ( کفر ) تک پہنچادیں۔ ہم اس قتم کے عقا کدفاسدہ سے اللہ تعالی کی پناہ ما تگتے ہیں۔

حضرت امام بز دوی رحمة الله علیه نے کنز الاصول میں علم کی دونشمیں بیان فر مائی ہیں است. توحید وصفات کاعلم میں شرائع واحکام کاعلم

ل المائده ۵: ۳ عقيدة الطحاوية من التون المعتمره ص: 29

قتم اول کاتعلق اصول کے ساتھ ہے اسے علم کلام اور فقد اکبر بھی کہاجا تا ہے اور قتم ٹانی کا تعلق فروعات کے ساتھ ہے اسے فقد اصغر بھی کہتے ہیں۔ اہلسنت و جماعت کا اطلاق باعتبار اصول تین گروہوں پر ہوتا ہے۔

ا.....اتريدي ٢ ..... اشاعره سا.....حنابله

﴾.....حضرات مالکیه اورشوافع عقا کد میں حضرت امام ابوالحن اشعری رحمة الله علیه کے بیروکار ہیں اس لئے انہیں اشاعرہ یا اشعر بیہ کہتے ہیں۔

ے .....حضرات صبلیہ عقائد میں حضرت امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار میں اسی لئے انہیں حنابلہ کہا جاتا ہے ۔ فرقہ طلاہر بیداور جمہور اہل حدیث بھی عقائد میں خود کو صبلی کہلواتے ہیں ۔ ل

الربی جہور احناف عقائد وکلام میں شخ الاسلام حضرت امام ابومنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں بنابریں خود کو ماتریدی کہلواتے ہیں۔ سراج الا مدسید ناامام اعظم ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ فقہاء اور ارباب ندا جب میں وہ پہلے متعلم ہیں جنہوں نے الفقہ الاکبر تصنیف فرمائی جس میں قدرید کا رد ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مسائل کلامیہ میں گومشائ ماتریدیہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں ، جوسن نبویہ کی صاحبہا الصلوات کی متابعت کی بدولت شان عظیم کے حاملین ہیں جومقاصد پر اقتصار اور فلسفیانہ موشگافیوں سے اعراض فرماتے ہیں گر جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واقعہ میں ' تواز مجتہدانِ علم کلام کے ہرمسکہ میں آپ تقلید و مجتہدانِ علم کلام کے ہرمسکہ میں آپ تقلید و تخمین کے لا ظرے نہیں بلکہ الہام وفراست کی بناء پرخاص رائے اور مخصوص علم رکھتے ہیں جس کا بین جوت آپ کے مکتوبات شریفہ اور رسائل مبارکہ میں جا بجا مسائل

کلامیکا تذکرہ ہے۔خصوصاً رسالہ کثیر البرکات جے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی امت کے مشائخ کی بہت بڑی جماعت کے ہمراہ تشریف فرما، اپنے دست اقدس میں لئے ہوئے کمال کرم سے بوسہ دیا اور مشائخ کو دکھا کر فرمایا ''ایں نوع معتقدات می باید حاصل کر ذ'اس قتم کے عقائد حاصل کرنے چاہئیں لے

بعض حضرات کے نزویک رسالہ کثیر البر کات سے مراد مکتوب ۲۶۲ دفتر اول ہے۔ (وَاللّٰهُ وَرِّسُولُهُ أَعْلَمُهُ)

واضح رہے کہ وہ عقا کد جو کتاب وسنت سے صراحة ثابت ہیں ان میں علم کلام کے کسی امام کی پیروی نہیں کی جاتی البتہ وہ بعض مسائل جن میں قدرے اخفاء و پوشیدگی ہےان میں علم کلام کے مجتهدین کی اجتهادی تحقیقات اورعلمی تدقیقات کی آراء کے مطابق اینے اعتقادات کودرست کرنا چاہئے ۔ یوں جو شخص علم الہدی حضرت شیخ ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیه کی تحقیقات و مد قیقات کاپیروکار ہو، اسے ماتريدي كهاجاتا ہے اور جوامام اہلسنت حضرت امام ابوالحن اشعری رحمة الله عليه كي تحقیقات برحمل پیراہو،اہےاشعری کہتے ہیں۔ایسے ہی جو محض امام المحدثین حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كي تحقيقات ير كار بند ہوا ہے حنبلي كہتے ہيں۔علائے متعلمین ماترید بیداورعلائے متعلمین اشاعرہ کے درمیان ۴۰ مسائل میں اختلاف ہے مرعلائے متکلمین نے ان مسائل منتقلف میں تطبیق بیان فر ماکرا سے لفظی نزاع قرار دے دیا۔ یوں علماء کرام نے بقیہ ۱۲ مسائل (عقائد مجددیہ) اور بعض نے ۱۳ مسائل (التون المعتمره ص: ٢مطبوعه ماؤنث ورنن نيويارك) ميں اختلا ف كا تذكره فرايا ٢- وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ابل سنت كا اطلاق باعتبار فروعات احناف، مالكيد، شوافع اور حنابله پر بهوتا

ج، جوائمدار بعد كى فقهى تحقيقات اوراجتهادى استنباطات برعمل بيرا موتے بيں قواعد اجتهادي كى روشى ميں استنباط شده مسائل متفقه ميں چاروں آئمہ مجتهدين كى
اطاعت وتقليد برجمج المسنت كاربند ہو نگے البته مسائل متحت لمف ميں اپناپ اپنا
امام كى بى تقليد واطاعت كريں گے، كيونكه مونين كوالله تعالى اور رسول اكرم سلى الله
عليه وسلم كى اطاعت كے ساتھ ساتھ الل علم مست خبطين أولى الا حوكى اطاعت
كاهم ديا گيا ہے جيسا كرة يات كريمه وَكُورَدُّ وُ مُّ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِى الْاَ مُو مِنْهُمُهُ لَا اللهُ وَاللَّهُ وَالْوَلِى الْرَّسُولَ وَ إِلَى الْمُو مِنْكُمُ لَا صِعلى اللهِ عَلَى المَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلْ وَالْولِى الْا مُو مِنْكُمُ لَا صِعلى ہے۔

واضح رہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عقا کداسلا میہ اوراحکام شرعیہ میں بغیر طلبِ دلیل بحثیت رسول مکرم واجب قطعی ہے جبکہ ائمہ مجتهدین کی اطاعت مسائل اجتہادیہ میں بغیر مطالبہ دلیل ان کے تقوی واجتہا داوران کے ساتھ حسن طن کی بنا پر واجب طنی ہے۔۔۔۔۔اس اطاعت کو تقلید کہا جاتا ہے۔

#### تقليد كى تعريف

على ئے كرام نے تقليد كى تعريف يوں بيان فرمائى ہے:

اَلَتَفُلِيْدُ اِتِبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرَةُ فِيْمَا سَمِعَةُ يَقُولُ اَوْ فِيْ فِعلِهِ عَلَىٰ وَرُكُو اَلَّهُ فَيْرَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ الْ

تقلید کی اس تعریف سے بیرحقیقت عیاں ہوگئی کہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین

وغیرہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد نہیں بلکہ سب امتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وفعل دلیل شرعی ہے جبکہ تقلید میں دلیل شرعی کا اعتبار نہیں ہوتا۔

احكام شرعيه كى اقسام ثلاثه

علائے کرام نے احکام شرعیہ کی تین اقسام بیان فر مائی ہیں۔ مماول

اعتقادات وه دینی اور قطعی الدلالة اصول بین جونصوص سے صراحة ثابت بین جن کا ایک بی معنی ہوسکتا ہے اور ان میں کسی قتم کا کوئی تعارض نہیں ۔ان میں اجتہاد و تقلید جائز نہیں ،انہیں مسائل منصوصہ غیر متعارضہ بھی کہاجا تا ہے۔ فتم دوم

وہ مسائل ہیں جن میں نصوص باہم متعارض ہوتی ہیں جن کے رفع تعارض کے لئے مجتدا بی ایمانی فراستوں، اجتہادی صلاحیتوں، علی وسعق اور نقبی بصیرتوں کو بروئ کار لا کر نہایت دفت نظر اور اپنے وسیع عمیق مطالعہ کی بناء پر ان نصوص متعارضہ میں یوں مطابقت کرتا ہے جے پڑھ کرقار ئین کوشرح صدر، روحانی انبساط اور قلبی طمانیت نصیب ہوجاتی ہے اور حضرت شارع کی غرض وغایت اور منشائے رسالت علی صاحبها الصلوات بھی عمیاں ہوجاتی ہے۔ جسے سیدنا امام اعظم ابوحنیف رضی اللہ عنہ نے صوم سفر کے سلسلہ میں مسافر کے تین احوال کے پیش نظر مختلف روایات میں الی شاندار تطبق بیان فرمائی، جوآپ کی مجتدانہ صلاحیت اور فقیہا نہ بصیرت کی میں الی شاندار تطبق بیان فرمائی، جوآپ کی مجتدانہ صلاحیت اور فقیہا نہ بصیرت کی میں دلیل ہے اور یہی آپ کا طرو امتیاز ہے۔ اس لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آئے کئی گھٹھ نے عیکا گ آئی تحذیف کھٹھ نے اس فتم کے مسائل

میں مجتبد کواجتہا دی ضرورت اور غیر مجتبد کوتقلید کی احتیاج ہوتی ہے۔

فشمسوم

وہ مسائل ہیں جو صراحة نصوص سے ثابت نہیں یا ثابت تو ہیں گر ان نصوص میں متعدد معانی کے احتمال کی بنا پر قطعی طور پر کسی ایک معنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا یاوہ نص جو کسی دوسری نص سے بظا ہر متعارض ہوتی ہے جن میں تعیین احد ُ الاحتمالات کیلئے مجتمد اجتہا و کرتا ہے ۔ اس قسم کے مسائل مستنبطہ میں غیر مجتمد کو کسی مجتمد کی تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ ان مسائل کومسائل غیر منصوصہ کنی الدلالہ کہا جاتا ہے ۔

واضح رہے کہ کتاب وسنت کے وہ احکام جوقطعی ہیں یا جن میں کسی تشم کا ابہام واجمال یا تعارض و تناقض وغیر ہانہیں ہے ان میں کسی امام و مجتبد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ قطب شام حضرت علامہ عبدالغنی نا بلسی مجدوی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں

لیعنی وه متفقه مسائل جو بداهة گوین میں معلوم بیں ان میں آئمه اربعه میں سے کئی وه متفقه مسائل جو بداهة گوین میں معلوم بیں ان میں آئمه اربعه میں سے کئی تقلید کی احتیاج نہیں، جیسے نماز، روزه، زکو ق، حج وغیر ہا کی فرضیت اور زنا، لواطت، شراب نوشی قبل ، سرقه ، اور غصب جیسی اشیاء کی حرمت جبکہ مختلف فیہ مسائل الحاصة التحقیق فی تھم التعلید واللغین ، مطبوء کمتبه التعیقه اشنول

میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔

الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَالَمْ يَهُم يوں رقمطراز بين لَا يَجُوْدُ لِاَ حَدِانَ يَّأْخُذَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَالَمْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ شُرُوطُ الْإِجْتِهَادِ لَى لِعِنْ جَسِ شخص الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَالَمْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ شُرُوطُ الْإِجْتِهَادِ لَى الله عَن جَسِ شخص ميں اجتهاد کی شرائط نہيں پائی جاتيں اسے کتاب وسنت سے مسائل اخذ کرنا جائز نہيں بلکہ اسے آئمہ جمہدین کی تقلید کرنا ہوگی۔

یعنی محققین علاء کا اس بات پراجماع ہو چکا ہے کہ عامۃ المسلمین (غیر مجتهدین،
علاء مجتهدین کی نسبت به منزلہ عوام ہیں ) کو صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کی تقلید
سے منع کیا جائے بلکہ ان پران آئمہ مجتهدین کی اتباع لازم ہے جنہوں نے مسائل
شرعیہ کی تسوید و تبویب ، تہذیب و تنقیح اور تفریق کر کے معلل اور مفصل کو جدا جدا کر
دیا۔ ابن صلاح شافعی نے کہا ہے ان سے مراد آئمہ اربعہ ہیں۔

حضرت علامه ابن مجيم مصرى رحمة الله علية تحرير فرمات بين إنَّ الْإِجْماعَ

اِنْعَقَدَ عَلَىٰ عَدُمِ الْعَمَلِ بِمَدُهُ هَبِ مُخَالِفِ الْأَرْبَعَةِ لِإِنْضِبَاطِ مَنَ اهِبِهِمُ وَ اِنْعَقَدَ عَلَىٰ عَدُمِ الْعَمَلِ بِمَدُهُ هَبِ مُخَالِفِ الْأَرْبَعَةِ لِإِنْضِبَاطِ مَنَ اهِبِهِمُ وَ اِنْتِشَارِهَا وَ الْعَمَلِ مِن الْمَرْمُون و عدم عمل برامت كا اجماع مو چكا ہے كيونكه يهى ندا بب ضبط تحرير ميں لاكر مدون و مرتب كئے گئے اور انهى كا چہار دانگ عالم ميں اختار وشيوع موااور سينه على پرانہيں كے مقلدين ہيں۔

و ..... حضرت علامه طحطاوى رحمة الله عليه السلسله مين يول رقمطرازين : هُذِي الطَّارُفَةُ النَّاجِيَّةُ وَهُمُ الْحَنْفِيُّونَ وَالْعَارِيْفِ مَنَ اهِبِ أَزْبَعَةٍ وَهُمُ الْحَنْفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكُونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

#### ندا ہب اربعہ سے خروج باعث ضلالت ہے

حفرت علامه احمد بن محمد الصاوی مالکی رحمة الله علیه کا بصیرت افروز اور چشم کشا وه ارشادگرای ملاحظه هو جوآپ آپه و کریمه وَاذْ کُوْدَ بَّکَ اِذَانَسِینَتَ ﷺ کی تغییر میں تحریفر ماتے ہیں

وَلَا يَجُوزُ تَقُلِيْكُ مَاعَكَ اللّهَ فَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الشِّحَابَةِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ وَالْأَيَةِ فَالْخَارِجُ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَرُبَهَا اَذَاهُ ذَالِكَ الْكُفْرَ لِآنَ الْآخُذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنُ أُصُولِ الْكُفُرِ عَ

یعنی نذا ہب اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں اگر چہوہ قول صحابہ، حدیث صحیح اور آپیکریمہ کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ ندا ہب اربعہ سے جدا ہونے والا گمراہ

ا الا شباه والنظائر: ۱۳۳ ت حاصية الطحطاوي على درالمختار ت الكهف ۲۴:۱۸

اورگمراہ گرہے بلکہ بسااوقات مٰداہبار بعہ سے خروج کفرتک پہنچادیتا ہے کیونکہ کتاب دسنت کے ظاہری معنی لینا کفر کی جڑہے۔

نیز آیات قرآنیا اور ذخیرهٔ احادیث مبارکه بنسار کی دکان کی مانند ہیں اور آیمہ مجتمدین اطباء کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے مجتمدین ہی ان سے سیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں جبکہ غیر مجتمدین ان کے باعث گراہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آبیہ کریمہ پیضِلُ بِه گیٹینواً لیسے واضح ہے نیز حضرت امام ابن عیبنہ کا سبق آموز ارشادگرامی اَلْحَدِیْثُ مَضَلَّهُ اِلَّالِلْفُقَهَا عِلَّ بھی مذافر رہنا جاہئے۔

الله الله المستضرت علامه طحطاوى رحمة الله عليه فرمات بين وَمَنْ كَانَ خَارِجاً عَنْ هَنْ وَ النَّارِ عَلَى خَارِجاً عَنْ هَنْ وَ الْأَرْبَعَةِ فِي هُنَ الله عليه فرمات بين وَالنَّارِ عَلَى جَانَحِ آبِ هَنْ وَالنَّارِ عَلَى جَانَحِ آبِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَا ءَتْ مَصِيْرًا عَلَى وَالنَّالِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ے ....کی نے حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا تھا کہ کونی آیہ کریمہ اجماع کی جیت پردال ہے تھا کہ کونی آیہ کریمہ اجماع کی جیت پردال ہے تو آپ نے تین سوبار قرآن مجید کو بالاستیعاب پڑھ کر محمدے یہ نتیجہ اخذ کیا

إِنَّ اتِّبَاعَ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَامٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِتِّبَاعُ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجِبًا @

جسسجضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ لِلَّ يعنی جو
 جماعت سے جدا ہوگیا وہ تنہا ہی نارجہنم میں ڈالا جائے گا۔

دوسرےمقام پرارشادفر مایا:

لِ البقرة ٢٦:٢٥ مع الاجتمادة تقليد فيرها: ١/٣٣٧ مع عاشيه الطحطاوي على درالتخار مع النسآيه، ١١٥:٥٠ هي تفسير كبير: ٣٨١/٥ مع شكوة: ٣٠ البيت المجالية البيت المجالية المجالية

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِنْرًا فَقَلْ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ لِ يعنى جوشخص جماعت سے بالشت بحربھی ہٹااس نے اسلام کا پیدا پی گردن سے اتار

الله الله عليه وسلم في سواد اعظم كساته متمسك اور جماعت ومجمع كساته متمسك اور جماعت ومجمع كساته متمسك اور جماعت ومجمع كساته مسلك رہنے كى تاكيد فرمائى ہے جيسا كدار شاد نبوى على صاحبها الصلوات إلَّتَبَعُو السَّوَادَ الْاَعْظَمَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ لِلَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اور لَا يَجْمَعُ ارشادات نبويعلى صاحبها الصلوات يَدُ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللهِ اور لَا يَجْمَعُ ارشادات نبويعلى صاحبها الصلوات يَدُ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللهِ اور لَا يَجْمَعُ الشّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى السّمَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى الشّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### اختلا ف صوفياء کی حکمت

صدیث اِخْتِلَا فُ اُمَّتِیْ رَخْبَةً ۵ کے مصداق اختلاف ایک فطری حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں لیکن اس میں اعتدال کا حسین امتزاج اور توازن کا جمیل امتیاز ہے جیسے مجہدین شریعت کے ہاں عبادات ومعاملات وغیر ہا کے متعلق مختلف مختلف مناف ہیں ایسے بی مجہدین طریقت کے باطنی اخلاق واعمال کے اصلاح و در شکی مذاہب ہیں ایسے بی مجہدین طریقت کے باطنی اخلاق واعمال کے اصلاح و در شکی کے متعدد سلاسل ہیں اور بیسب راواعتدال اور جادہ متنقم پرگامزن ہیں، جو ہر شم کی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے پاک ہیں ،اس لئے ان کا اختلاف رضائے اللی کیلئے اخلاص ولٹہیت پرمنی ہوتا ہے۔ جملہ سلاسل طریقت کا مقصود و مطلوب ذات حق سجانہ کا وصول اور رضائے حق کا حصول ہے البتہ حق تعالی کے مطلوب ذات حق سجانہ کا وصول اور رضائے حق کا حصول ہے البتہ حق تعالی کے وصول وحصول کے طرق مختلف ومتعدد ہیں جیسا کہ مقولہ گلو گئی اُلؤ صُولِ اِلَی اللهِ

لِ مَعْلُونَ السَّ مِعْلُونَ السَّمِ مِعْلُونَ السَّالِينَ السَّالِينَ مِعْلُونَ السَّالِينَ مِعْلُونَ السَّال

بِعَدَدِاً نُفَاسِ الْخَلَائِقِ عِثابت ،

یونہی جملہ مجتهدین طریقت اور جمیع علمائے حقیقت اس امر برمتفق ہیں کہ وصول الی الله متابعت نبوی علی صاحبها الصلوات برموقوف ہے جیسا کہ آپیر بمہ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ لِي واضح بـ حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اين فرديت كامله اور جامعتيت كبرىٰ كى بدولت تمام انوار وتجليات كےمور داور فيوض و برکات کےمصدر ہیں۔ جب صوفیائے کرام متابعت نبوی علی صاحبہاالصلوات میں وصول الی الله کے مراتب کی طرف گا مزن ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی فردیت کا ملہ کی کوئی جہت اور حقیقت محمد پیلی صاحبہا الصلوات کی کوئی بخلی ان کے قلوب پرمنعکس ہوتی ہےتواس جہت یا تجلی سےاس سالک دصوفی کوایک خاص باطنی تعلق پیدا ہوجا تا ہے جےصوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں ۔ پیرخاص باطنی نبت اس صوفی کے منتسبین و مریدین میں اتباع سنت وشریعت کی برکت سے ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے۔سلاسل اولیاء میں نسبتوں کی یہی صورت اختلاف صوفیاء کی بنیاد ہے۔اصولی اور بنیا دی طور پرتمام صوفیاء متحد الاصل ہیں ،البتہ حصول مقصود کے طرق ومعالجات میں قدرے اختلاف ہے،جس کی بناء پرصوفیاء میں مخصوص مکا تیب فکر قائم ہوئے۔اس لئے وہ اپنی نسبتوں اور طبیعتوں کے میلان سے مجبور ہوکرا یک جانب عملاً ماکل ہوتے ہیں اور دوسری جانب سے طبعاً گریز کرتے

حضرات خواجگان نقشبندیه میں حضرت سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه کی نسبت صدیقی کا ظہور ہے جنہیں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی ضمدیت کبری حاصل تھی جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَاصَبَّ اللّٰهُ فِیْ صَدْرِی شَیْمُنَّا إِلَّا حَسَبَّبْتُهُ المنت المنت

فِيْ صَلْدِ أَبِيْ بَكْرِ لِي عِيال إلى بنابرين النبت كافيض سينه بسينه القاء موتا ہے۔اس سلسله کا شيوع عالم ميں امام الطريقه غوث الخليقه حضرت شاه نقشبند بخاري قدس سرہُ العزیز کے ذریعے ہوا۔حضرات نقشبندیہ کی سیر آفسی ہونے کی وجہ ہے نسبت نقشبند ہیمیں سکوت واخفاءاور دوام حضورمع اللّٰہ کا غلبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیہ سلسله عاليه نعره مائے اشتياق ، ذكر بالجمر ، تو اجداور رقص وساع كى طرف التفات نہيں ر کھتا اور اس میں شریعت مطہرہ اورسنن نبوییائی صاحبہا الصلوات کے جواہر نفیسہ دیے کر وجدوحال کے اخروٹ ومنقی نہیں خریدتے۔ انہی وجوہات کی بناء پر طریقہ نقشبند بهمجددية مهل الوصول، اقرب الطرق اورمنفر دومتاز ہے۔ امام طریقت حضرت سیدنا مجد دالف ثانی قدس سر و العزیز اسی نسبت کی تجدید واحیاء پر مامور ہوئے تھے۔ جبكه ديگرسلاسل مقدسه ( قادريه ، سهرورديه ، چشتيه ) غوث الثقلين حضرت سيدنا يشخ عبدالقادر جيلاني ، شيخ الثيوخ حضرت شيخ شهاب الدين سهرور دي اورخواجيه ۽ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس الله اسرار ہم سے بالتر تیب چہار دانگ عالم میںمشہور ہوئے۔



کتوبالیه ضیلت آب صرت شبه بیخ برهم بالی بنگالی رحم الدهلیه



موضوعات

مشاربِ اولیار کابیان مستهلکین اولیارمرجوعین ...... اولیار ملکین كتوباليه

حضرت شیخ کاوطن منگل کوٹ ضلع بردوان بنگال تھا۔ آپ جامع علوم منقول ومعقول تھے ۔ لاہور ہے بھیل تعلیم کے بعد آ گرہ میں حضرت مفتی خواجہ عبدالرحمٰن كابلى رحمة الله عليه كي ر مائش گاه يرحضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز کی بادل ناخواسته زیارت ہوگئی تو حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز نے شیخ کی طرف متوجه ہوکر فر مایا'' شخ حمید یہاں ہیں!''اورایک دونگاہ بھر پور کیفیت کے ساتھ ان پر ڈالیں اور بغیر کچھ تناول فر مائے محفل سے اٹھ کرچل دیئے ۔ شیخ حمد ا نکار وافتر اق کی شدت کے باوجود حضرت امام ربانی قدس سر وُالعزیز کے پیچھے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے افتاں وخیزاں چلے جارہے ہیں مگر حضرت امام ربانی ان کی طرف ملتفت نہیں ہور ہے یہاں تک کہانی قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔ شیخ حمید گریاں وجیراں و ہریشاں سر جھکائے دروازے پر کھڑے ہیں پھرآ پ نے شخ حمید کواندر بلا کر توبہ وتعلیم طریقت اور جذبہ ونسبت سے مشرف فرمایا۔ شخ اس نسبت سے اس قدرمغلوب الحال ہوگئے کہ اپنے احباب سے مکسر بےتعلق ہوگئے ۔ چندروز کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے ہمراہ یا پیادہ بلا كتوب اليه

اےعزیز! غیب الغیب کی راہ میں سالکین کے قدم بہت پھیلتے ہیں۔آپ اعتقادات وعملیات میں شریعت مطہرہ کو مدنظر رکھ کر زندگی بسر کریں .....اس میں

غفلت نہ ہونے پائے۔

شخ حمید تقوی وعزیمت ، فقر و قناعت اور زید واستقامت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ حضرت امام ربانی قدس سر ہُ العزیز کے قدیم خلفاء میں سے تھے۔ آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی .....اور • ۵ • اھ کومنگل کوٹ میں انتقال فر مایا۔

# مڪنوب - ۱۵۸

مَّمَنِ إِعْلَمُ أَنَّ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ مُتَفَاوِنَةً بِحَسَبِ
تَفَاوُتِ الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَالتَّفَاوُتُ فِي الْكَمَالِ
قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ الْكَمِيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ
الْكَيْفِيَّةِ وَقَدُ يَكُونُ بِهِمَا مَعًا ----الح

تعویہ: جاننا جاہئے کہ مراتب کمال ،تفاوت استعدادات کے اعتبار سے متفاوت ہیں۔کمال میں تفاوت بھی کمیت کے لحاظ ہے ہوتا ہے اور بھی کیفیت کے لحاظ ہے ، اور مجھی دونوں (کمیت وکیفیت) کے اعتبار ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حصرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیهم کے مراتب کمال کے تفاوت کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں کہ آدمی المشرب اولیاء کرام کا کمال تنہا لطیفہء قلب ہوتا ہے .....نوحی المشرب اور ابراہیمی المشرب اولیاء کا کمال لطیفہ قلب اور لطیفہ روح ہوتا ہے .....موسوی المشرب کا کمال لطا کف قلب وروح و سرکی پیمیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ....عیسوی المشرب کا کمال لطا کف قلب وروح مرکی پیمیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ....عیسوی المشرب کا کمال لطا کف قلب وروح

وسر وخفی ہوتا ہے اور محمد می المشرب اولیائے کرام لطائف خمسہ کی تکمیل اور ولایت خاصہ محمد بیعلی صاحبہا الصلوات سے مشرف ہوتے ہیں جبکہ کیفیت کمالات میں بھی اولیائے کرام متفاوت ہوتے ہیں یعنی بعض اولیائے کرام بلند استعداد کے حامل ہوتے ہیں بعض متوسط الاستعداد اور بعض ایسی بہت استعداد رکھتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی انتہا کو بھی نہیں پہنچے۔

#### بينةنمبرا،

واضح رہے کہ شان العلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مربی ہے ..... صفت علم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مربی ہے ..... صفت کلام حضرت موئی علیہ السلام کی مربی ہے ..... صفت قدرت حضرت عیسی علیہ السلام کی مربی ہے ..... اور صفت تکوین حضرت آ دم علیہ السلام کی مربی ہے۔

جس سالک کا عدم ذاتی شان العلم کے مقابل ہوتا ہے وہ محمدی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مربی شان العلم کے مقابل ہے ۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت علم کے مقابل ہے وہ سالک نوحی المشرب یا ابرا ہیمی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی ان انبیائے کرام دخرت نوح اور حفزت ابراہیم) کی مربی صفت علم کے مقابل ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت کلام کے مقابل ہوتا ہے وہ موسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی حضرت موسی علیہ السلام کی مربی صفت کلام کے مقابل ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ عیسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ عیسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مربی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ عیسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مربی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا

المنت المنت

ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت آ دم علیہ السلام کی مربی صفت تکوین کے مقابل ہے۔

یوں انبیائے کرام علیہم الصلوات کی مربی صفات اور سالکین کے عدمات متقابلہ کی باہمی مناسبت سے امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات کے سالکین کے مشارب بھی مختلف ہوتے ہیں۔

#### بلينه نمسرا:

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سالکین کے دقائق،
احوال اور مشارب واستعدادات کے علوم ومعارف، صدیوں بعد اخص الخواص
اولیائے کاملین کو بی عطا فرمائے جاتے ہیں، حتی کہ قطب الاولیاء حضرت شخ مجم الدین کبری قدس سرہ العزیز کو بھی اپنامشرب معلوم نہ تھا اوراس امری تحقیق کے لئے کسی مرید کواپے ہم عصرصا حب اسرار شخ کے پاس بھیجا۔ شخ کبری کے احوال دریافت کرتے ہوئے ان صاحب اسرار بزرگ نے اس مرید کوفر مایا '' ہمارا جود دک کیسا ہے؟'' وہ مرید اس بات سے رنجیدہ اور جیران ہوکر شخ کبری کی خدمت اقدس میں واپس آیا اور جو بچھ سنا تھا بیان کر دیا۔ شخ خوشی سے جھو متے ہوئے اضے اور فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا موکی کلیم اللہ علیہ کہ ہمارا مقصد حاصل ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ ہم حضرت سیدنا موکی کلیم اللہ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں۔ جہود (یہود) ان کی امت کو کہا جاتا ہے اور یہ کلام ان بررگ کی طرف اشارہ ہے۔ لئے ان کی ولایت کے اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ لئے ان کی ولایت کے اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ لئے ان کی ولایت کے اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ لئے ان کی ولایت کے اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ لئے

مَنْ وَبَعْدَ حُصُولِ الْكُمَالِ فِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ كَانَتُ مِنَ الْمُرَاتِ الْمُذَّ كُورَةِ إِمَّارَجُوعُ الْقَهُ قَرِي مِنَ الْمُرَاتِ الْمُذَّ كُورَةِ إِمَّارَجُوعُ الْقَهُ قَرِي مَنَ الْمُوالِي الْمُوطِنِ وَالْأَوَّلُ هُو اَوْتَبَاتُ وَ اللّهَ مُوالِّ وَالْمِرْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللّهِ مِنَ الْحَقِ إِلَى الْمُولِ وَالثّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ اللّهِ اللّهُ عُوةِ وَالثّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عُوةِ وَالثّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالنّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالنّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ اللّهِ اللّهُ وَالنّانِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تعطیعہ: مراتب ندکورہ میں سے کسی مرتبہ میں حصول کمال کے بعدیا تو رجوع قبقری ہوتی ہے یا اس مرتبہ میں ثبات واستقر ارہوتا ہے۔ پہلا مقام پھیل وارشاد ہے اور دعوت کے لئے حق سے خلق کی طرف رجوع ہے اور دوسرا استہلاک اور مخلوق سے عزلت کا مرتبہ ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز واصلانِ ذاتِ حق کی دو قشمیں بیان فرمارہ ہیں۔ مرجوعین اور مستبلکین اولی مستبلکین اولین نہیں لوٹے ۔ان کے نفوس قد سیہ اولیائے مستبلکین عروجی منازل میں واپس نہیں لوٹے ۔ان کے نفوس قد سیہ

اورارواح طیبہ تاحیات عروج ہی کرتے رہتے ہیں اورغلبہء حال کی بناء پران کے حواس ظاہری بھی عالم صرف کے ساتھ متعلق اور ہمیشہ شہود میں ہی مستفرق رہتے ہیں۔ المنت المنت المنافقة المنت الم

اس گردہ کا ایمان شہودی ہوتا ہے۔

جبکه .....اولیائے مرجوعین کوعالم دنیا کی طرف لوٹا کر منصب دعوت وارشاد پرمتمکن فرما کران سے فیض رسانی کا کام لیاجا تا ہے جیسے بادشاہ اپنے باشعوراور لائق وظین وزیر انِ باتد بیرکوصوبوں کے عمال بنا کر مختلف امور کی انجام دہی کیلئے مامور کر دیتا ہے۔ ان اولیائے مرجوعین کامر تبداولیائے مستہلکین سے فوق تر ہوتا ہے۔ اہل طریقت نے اولیائے مرجوعین کی دوشتمیں بیان فرمائی ہیں۔

قتم اول ..... کے اولیاء کے عروجی کمالات منتہائے مقصود تک نہیں پہنچتے صرف ان کے نبوس نزول کرتے ہیں۔ان کی ارواح تخصیل کمالات عالیہ کے لئے عروجی منازل طے کرنے میں ہی مشغول رہتی ہیں۔

قتم دوم ..... کے وہ منتہی اولیاء ہوتے ہیں جنہوں نے عرو جی کمالات کو انجام تک پہنچایا ہوتا ہے۔ ان کے نفوس مقد سہ اور ارواح طیبہ دونوں نزول کرتے ہیں اس نزول کو نزول اتم کہا جاتا ہے اور ان اولیائے کرام کا درجہ و دعوت وارشاد کامل تر ہوتا ہے ۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات باطنی و ظاہری طور پر نزول فر ماکر دعوت خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، ہنا ہریں انکا ارشاداتم واکمل ہوتا ہے۔



موباليه صرت خواج مير الترب محسكين بن بن المعليه



## موضوعات

جسم وروح ایک دوسرے کے نقیض ہیں حصولِ معرفت کے لئے عاجزی وسکینی شرط ہے

፟<del>ዀዀፙቚፙቔዀቒፙፙፙፙፙፙፙፙፙ**ፙፙፙፙ**ፙ</del>ፙዀቔቔቔቔ

# مکنوب -۱۵۹

منن جهم وروح گویا برد وطرف نقیض واقع شده اند الم مین شکرم لذت دیگریست ..... الخ

من ایک کالم، دوسرے کی افزار وج دونوں نقیض واقع ہوئے ہیں ایک کالم، دوسرے کی الذت کومتلزم ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے جسم اورروح کو ایک دوسرے کانقیض قرار دیا ہے۔جسم سے آپ کی مراد نفس ہے بینی لذت نفس، روح کے تالم کاسبب ہوتا ہے اور الم نفس، روح کے تلذ ذکا باعث ہوتا ہے لیکن اسے وہی اولیائے کرام سمجھ سکتے ہیں جن کی ارواح مقدسہ ان کے ابدان مطہرہ سے چھٹکا را حاصل کرچکی ہوتی ہیں اور وہ فناء وبقاء سے مشرف ہوتے ہیں۔

اسے مقولہ مُوتُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عارف رومی رحمة الله علیہ نے خوب کہا موت قبل الموت اگر دستت نداد می کند کارت اجل حسب المراد غیر مردن آج فر بنگ دگر و تگیرد با خدا اے حیلہ گر

عارف کھڑی میاں محمہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو ہزبان پنجا بی یوں منظوم فر ایا جیہدے دل وچہ توں آ وسیوں اوہ دنیا وچہ نہ وسدے نیں اک وار جو پھائیوں اڈ جاون مڑ دوجی وار نہ پھسدے نیں مگرعوام کالانعام کی ارواح ان کے نفوس میں اس قدر فنا پذیر ہوتی ہیں کہ کثر ت غفلت و معصیت کی وجہ سے ان پرنفس کی صفات غالب آ جاتی ہیں ۔ بنابریں ان لذات و آلام سے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں۔ علی دوق ایں ہے نہ شناسی بخدا تا نہ چشی

منن خاک ثوخاک تابرویدگل که بجزخاک نیت منمن منظمرگل

ترجیرہ: خاک ہوجاؤ خاک تا کہ پھول کھلیں کیونکہ سوائے خاک کے پھول نہیں مھلتے \_

# شرح

یهاں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز عاجزی و**فرو**تنی اورانکساری ومسکینی

البت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق الم

افتیاد کرنے اور تکبر وتمر تو و تبختر سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمار ہے ہیں۔ دراصل جسم انسانی عالم امر اور عالم خلق کے لطا کف عشرہ سے مرکب ہے۔ عالم خلق کا پانچوال لطیفہ خاک ہے جو بشرط تزکیہ وتطہیر، انسانی عظمت وفوقیت کا موجب ہے۔ فالہذا سالکین طریقت شیخ کامل مکمل کی زیر نگرانی اس عضر خاک کے تزکیہ کے لئے شہد وروز کوشش کرتے ہیں تا کہ حق تعالی کے شہود ومعرفت کے پھول کھل سکیس اور جی ذاتی وقو حید عیانی اور وصل عریانی سے شاد کام ہو سکیں۔ یہ معرفت کمالات نبوت میں سے ہے، جس سے عرفائے کاملین ہی ممتاز ہوتے ہیں۔



كتوباليه صرت لا في المركب مركب المركب الدين المركب الديلية



موضو<u>عات</u> مشائخ طریقت کے تین گروہ مشائخ کے طبقۂ اولی کے کمالات کی ترجیحات



## مڪنوب - ١٦٠

لمن مثائخ طرنقيت قدس إلله تعالى اس اندطائفه اولى قائل اندبآ نكه عالم ما يجادحق ببحانه در رحه در وستٰ از اوصاف و کال بمه بایجا دحق بجانه وخو د راشجی بیش نمی دانند بلکه شجیت هم از وست عز ثبانه در بحرِ نیتی چنا*ن گم* می گردند که نه از عالم خبر دارند و نه ازخود در رنگ شخفی برمنه كه حامة عاريت يوثيده باثدو بداند كداس جامه ست وایں دیہِ عاریت بروئے جنا*ں* غالب می آید که درست جامه را باصل می دم**ر**وخود را برمهٔ می یابد ..... الخ

تعوی : مشائخ طریقت قدس الله تعالی اسرا ہم تین گروہ ہیں۔ طاکفہ اولی اس بات
کا قائل ہے کہ عالم کا کتات حق سجانہ کی ایجاد سے خارج میں موجود ہے اور جو کچھاس
میں ہے تمام حق سجانہ کی ایجاد کے اوصاف و کمال میں سے ہے اور اپنے آپ کوشح
میں ہے تمام حق سجانہ کی ایجاد کے اوصاف و کمال میں سے ہے اور اپنے آپ کوشح
(مثال) سے زیادہ نہیں جانے بلکہ شب حیت بھی اس عن شانہ سے ہے۔ وہ بح
نیستی (فنائیت کا سمندر) میں ایسے گم ہیں کہ وہ نہ عالم کی خرر کھتے ہیں اور نہ اپنے
آپ کی ۔ وہ اس بر ہنہ خص کی مانند ہیں جس نے جامہ و مستعار پہنا ہو اور وہ جانتا
ہوکہ یہ جامہ مستعار ہے اور یہ دیدِ عاریت اس پر ایسی غالب ہو کہ جامہ مستعار کو
اصل (مالک) کی طرف منسوب کر ہے اور خود کو بر ہنہ یائے ۔۔۔۔۔۔ الخ

## شرح

اس کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مشائخ طریقت کے تین گروہوں کا ذکر فرمارہ ہیں جن کا اجمالی تذکرہ ہدیہ قارئین ہے۔

اس سلطا کفہ اولی کے مشائخ کا بیا د عالہ ایجاد ، حق سجانہ سے فارج میں موجود ہے اور عالم کے تمام افعال وصفات بھی حق تعالی کی ایجاد سے موجود ہیں اور وجود عالم ، حق تعالی سجانہ کے وجود وصفات ، حق تعالی سجانہ کی طرف سے ہونے کی بنا پر اس تعالی سجانہ کی وجود اور اس کی صفات تعالی سجانہ کی طرف سے ہونے کی بنا پر اس تعالی سجانہ کے وجود اور اس کی صفات کے پرتو اور انعکاس ہیں اور مستعار ہونے کی وجہ سے ہی انسان ضعیف البدیان ہے۔ اس طاکفہ کی معرفت علائے شریعت کے علم کے موافق ہے کیونکہ شریعت مطہرہ بھی تعدد وجود کا اثبات کرتی ہے ۔ البتہ ان عرفائے طریقت اور علائے شریعت کے تعدد وجود کا اثبات کرتی ہے ۔ البتہ ان عرفائے طریقت اور علائے شریعت کے درمیان فرق بی ہے کہ علائے کرام کے مؤقف کا مینی علم واستدلال ہے جبکہ مشائخ ورمیان فرق بی ہے کہ علائے گرام کے مؤقف کا مینی علم واستدلال ہے جبکہ مشائخ ورمیان فرق بیا ہے کہ مثائے طور پر ثابت کرتے ہیں۔

طا کفہ ٹانیہ کا ایک گروہ اپنے اوصاف و کمالات کو وہم جانتا ہے اس لئے اس کی فتا طا کفہ ٹانیہ کی نبست تاقص ہے اوران کی معرفت وحدۃ الوجود کے قریب ہے،
اگر چہوہ طا کفہ ٹانیہ میں سے ہیں۔ طا کفہ ٹانیہ کے دونوں گروہوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ دونوں گروہ تعدد وجود کے قائل ہیں۔ وہ عالم کوخن تعالیٰ کی مخلوق ومصنوع اور حق
تعالیٰ سے جدا جانتے ہیں ، گران میں سے ایک گروہ اپنے وجود کوظلی اور دوسرا گروہ
اپنے وجود کووہمی جانتا ہے لیکن وہمی کہنے والے مشاکخ، طا کفہ ٹالشہ کے نزدیک

➡ ......طا نفہ ثالثہ کے مشاکُ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ذات تن تعالیٰ کے سوا خارج میں کوئی موجود نہیں، بلکہ صفات ثمانیہ بھی وجود خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجود خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجود خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجود خارجی میں عدم محض ہے، عالم، وجود خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجود علمی رکھتا ہے۔
اس طا نفہ کی معرفت ،حقیقت نہ رکھنے کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ۔ اس طا نفہ کو وجود یہ کہا جاتا ہے، اس مرتبہ کو کفر طریقت بھی کہتے ہیں۔

ہیں رکھتی ۔ اس طا نفہ کو وجود یہ کہا جاتا ہے، اس مرتبہ کو کفر طریقت بھی کہتے ہیں۔

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ مشائخ وجود بیا ہے کشف میں معذور ہیں اس لئے بیان کا بیانِ عقیدہ نہیں بلکہ بیانِ حال ہے۔حضرت شخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نعرۂ اناالحق کے باوجودروز اندائیک ہزار نوافل ادا فر مایا کرتے تھے لے اگر اناالحق کا قضیہ ان کا عقیدہ ہوتا تو اس قدر عبادت وریاضت وطاعت کیوں اور کس لئے کرتے رہے؟

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے والدگرامی حاملِ نبیت فردیت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے والدگرامی حاملِ نبیت مغلوب حضرت مخدوم شخ عبدالاحد چشتی قدس سرہ العزیز توحید وجودی سے سخت مغلوب الحال ہونے کے باوجودسنن زوائد کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ باید وشاید ، بلکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے بقول ہمیں عبادات نافلہ کی ادائیگ کی توفیق پدر بزرگوار کی روحانی امداد سے ہی حاصل ہوئی تھی ہے۔

#### بلينه فمسراء

یامربھی ذہن نشین رہے کہ طاکفہ اولی کے مشائخ کی فنا اتم ہے اس لئے ان کی معرفت شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ طاکفہ ٹانیہ کے مشائخ کی فنا ناقص ہے کیونکہ وہ اگر چیمکن کوعین حق نہیں جانے گرظلِ حق کہتے ہیں۔ اگر بید معزات جمیع ممکنات کوفراموش کر کے تمام مراتب ممکنات سے آگے گذر جاتے اور کمال نسیان ماسوی حاصل کر کے فنائے اتم سے مشرف ہوجاتے تو عالم کوظل واجب نہ جانے۔ ماسوی حاصل کر کے فنائے اتم سے مشرف ہوجاتے تو عالم کوظل واجب نہ جانے طاکفہ ٹانیہ کے صوفیاء، گوعالم کے وجود طاکفہ ٹانیہ کے صوفیاء، گوعالم کے وجود

المنت المنت

خارجی کے قائل ہیں گر عالم کوموجودظلی خارجی جانتے ہیں جبکہ طا کفہ ثالثہ کے مشائخ، ذات حق تعالی کے سواکسی موجودشئ کوخارجی نہیں کہتے بلکہ ظلیت عالم کوبھی خارجی نہیں کہتے وہ توظلیت عالم کو وہمی جانتے ہیں۔سلطان العشاق حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی قدس سرہ العزیز نے اس مرتبہ میں مغلوب الحال ہوکر یوں کہد یا

ممکن ز تنکنائے عدم ناکشیده رخت واجب ز بارگاہِ قدم تا نهاده گام در جرتم که این جمه نقش عجیب چیست در جرتم که این جمه نقش عجیب چیست بر لوح ظاہر آمده مشہود خاص و عام جامی معاد و مبدا ما وحدت است و بس ما درمیانِ کثرت موہوم والسلام معزت ابن العربی قدس سرهٔ العزیز بھی تحریز فرماتے ہیں البخر بہتی تحریز فرماتے ہیں البخر بخو علی ما کان فی القد کم انتہا کے انتہا

یعنی بحرے مراد واجب تعالی قدیم ہاورممکنات وظهورات مختلفه اس بحرکی امواج وانہار ہیں۔

چونکہ بیطا کفد، عالم کوموجود خارجی نہیں کہتا بلکہ موجود علمی جانتا ہے اس لئے اس طا کفد کے صوفیاء کی معرفت بھی تامنہیں۔

منس اماطائفه اولی بواسطهٔ کالِ مناسبت و متابعت حضرت رسالت خاتمیت علیه من الصلوات اتمهاومن التحیات الملهٔ جمیع مراتب مکن رااز واجب جدا ساختذ و بمدراتحت کلمه لا درآور ده نفی نمودند و مکن را بواجب بیچ مناسبتی ندید و بیچ نسبت را با و اثبات مکر دند و خود را غیر از عبد مخلوق غیر مقد و رنشا ختند و اورا عز ثانه خالق و مولائی خود دانستند خود را مولا دانستن و یا ظل او انگاشتن برین بزرگواراس بسیار خود را مولا دانستن و یا ظل او انگاشتن برین بزرگواراس بسیار گراس و دشوار می آید مالِلاً تُرابِ وَرَبِّ الْاِزُ مَابِ

توجید: لیکن طاکفہ اولی نے حضرت رسالت خاتمیت علیه من الصلوات اتبہها ومن التحییات اکہ لھا کی کمال متابعت ومناسبت کی وساطت ہے ممکن کے جمیع مراتب کو واجب سے جدا کر دیا اور کلمہ و لا کے تحت لا کر ، تمام کی نفی کر دی اور ممکن کی واجب کے ساتھ کو کئی مناسبت نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ کی نبیت کا اثبات نہیں کیا اور خود کو بند و مخلوق غیر مقد ور کے سواء کچھ نہیں سمجھا اور اس عزشانہ کو اپنا خالق ومولی جانایا اس کاظل خیال کرنا ان ہزرگوں پر بہت گراں اور دشوار ہوتا ہے چہ نسبت خاک را باعالم یاک

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے مشائخ کے طبقات ثلاثہ میں سے طبقہاولی کے احوال وکمالات کی ترجیجات بیان فرمائی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

ترجیح اول

یہ ہے کہ طبقہ اولی کے مشائخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال مناسبت ومتابعت کی وساطت سے ممکنات کے جمیع مراتب کو واجب سے جداسمجھ کر کمہ اللہ علیہ والاسمجھ کر اپنے کلمہ الاکرتمام کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالی کو اپنا خالق ومولاسمجھ کر اپنے آپ کومخلوق غیر مقد ورجانتے ہیں۔

ترجيح دوم

یہ ہے کہ بیمشائخ اشیائے ممکنات کومجوب حقیقی جل سلطانہ کے ساتھ کامل محبت کی بنا پر بی محبوب جانتے ہیں کہ وہ اشیائے ممکنات اور ان کے افعال، حق تعالی کی مصنوعات ومخلوقات ہیں جیسا کہ آیات کریمہ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ لِلّٰ مصنوعات ومخلوقات ہیں جیسا کہ آیات کریمہ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ لِلّٰ اللّٰهِ خَلَاقٌ کُلُوْ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ال

### بينهمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز ارشادفر ماتے ہیں کہ اس طا کفہ علتیہ کی عظمت کی واضح دلیل ہیں ہے۔ ان کے جملہ مکشوفات، شریعت مطہرہ، آیات کر بمہ اورسنن نبویہ علی صاحبہا الصلوات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں جو ظاہر شریعت سے سرموبھی مخالفت نہیں رکھتے۔ وَلِلْهِ الْحَمْدُ ل

## بلينه تمسرا

بدام بھی ذہن نشین رہے کہ اس طبقہ کے صوفیاء، مقام عبدیت سے حظے کامل

البيت المنسان المستان المستان

رکھتے ہیں جومقام ولایت کا انتہائی مرتبہ ہے اور تخلیق انسانی کا یہی مقصود ہے جیسا کہ آپیکریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِلْهِ وَاضْح ہے۔



كتوباليه تَصْنَوْاجُهُ مِجِي المُسْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِيدِ الْمُعْرِيدِ



موضوعات نفیم طمئنه بی بلندی درجات کاباعث ہے صاحب فنار قلب ولی ہوسکتا ہے

*ᡮᡮ*ᢍᡮᢠᡯ**ᢠᡯᢠᡯᢍᡮ**ᢍᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮ

كمتوب ليه

آ پ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ غربت وانتقارا درخاموثی واکسار آپ کی خصوصیت تھی ۔طلب معرفت کے لئے کئی مشائخ کی زیارت وملاقات کی مگر کسی شیخ کی طرف ہے کوئی جذب وکشش محسوس نه ہوئی تا آئکہ بروز جعہ آگرہ کی جامع مسجد میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز سے اتفا قاملا قات ہوگئی۔ آپ سے حصول نسبت اورتعلیم ذکر کے بعد سالہاسال آستانے برحاضررہاور یاران طریقت کی نسبت قلت استعداد کی وجہ سے اکثر حیرال وگریال رہتے تھے یہال تک کہ ماہ رمضان المبارك میں دوران اعتكاف حفرت امام رباني قدس سرهُ العزيز كے طشت و آفاب كى خدمت ير مامور ہوئے۔انہوں نے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے غسالہ کو تنہائی میں لے جا کرنوش کرلیا جس کے پہنتے ہی آ پ میں شراب کی سی مستی بھرگئی اور حال وباطن میں فنتح وکشائش نمودار ہوگئی۔حضرت امام ربانی قدس سرہ کی توجہات قدسیہ اورانفاس نفیسه کی بدولت درجه کمال کو مہنچ اور اجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے مخدوم زادگان کے ایماء وتائیدے حضرت امام ربانی قدس سرہُ کے معمولات کیل ونہارکوایک رسالہ بنام ہدایت الطالبین میں جمع کیا جوسالکین محد دیہ کے لئے ایک نعمت غیرمترقبہ ہے۔ مکتوبات شریفہ میں آپ کے نام دس مکتوبات ملتے ہیں۔ آپ كى وفات ١٠٣٨ هيش بمولَى \_ انا مله و انا اليه راجعون

#### رئي مڪتوب -اااا

منس مقصود ازطی منازل سلوک حصول ایمان حقیقی است که وابسته باطمینان نفس است تانفس طمئه: نگردو نجات متصور نیست

تعریب، منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے جواطمینان نفس سے وابستہ ہے۔ جب تک نفس مطمئنه نہ ہوجائے نجات متصور نہیں ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز اہل اللہ کے سلوک طریقت طے کرنے کی وجہ بیان فرمارہ ہیں۔ درحقیقت جب سالکین کے لطا کف عالم امر کا تصفیہ اور لطا کف عالم علم علی کا تزکیہ ہوجا تا ہے ، خصوصاً لطیفہ نفس ، تزکیہ بدایت سے گذر کر تزکیہ و نہایت سے مشرف ہوجا تا ہے تو ایسے نفس کونفس مطمئنہ کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو بی تجات کا مل میسر ہوتی ہے کیونکہ ارباب نفوس امارہ بھی تقدیق قلبی سے مشرف اور اہل نجات سے محسوب ہوتے ہیں گرایی فلاح و نجات جوسب بلندی درجات ہو، اس فتم کے لوگوں کونسیب نہیں ہوتی نفس امارہ ، انکار و منازعت و بلندی درجات ہو، اس فتم کے لوگوں کونسیب نہیں ہوتی نفس امارہ ، انکار و منازعت و

عداوت کے باوجودتقد این قلبی کی وجہ سے محض ایمان صوری ہی رکھتا ہے جبکہ صاحبان نفوس مطمئنہ تقید این قلبی کے علاوہ مصدا قات قضایائے شرعیہ کے شہود سے بھی شادکام ہوتے ہیں۔ اِسے بی ایمان حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو نجات کا ملہ اور قربات ودرجات کا باعث ہوتا ہے۔ اللّٰہ مَّد از زُقْنَا إِیَّا هَا

#### بلنده

واضح رہے کہ ایساسا لک جوفنائے قلب سے تو مشرف ہوگراہے فنائے نفس حاصل نہ ہوآیا اس پرولی کا اطلاق ہوگایا نہیں .....؟

عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محم معصوم سر ہندی مجددی قدس سرہ العزیزاس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ۔۔۔۔ ہاں وہ سالک حق تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہوا دراسے ولایت قلبی حاصل ہے۔ چونکہ اس کانفس، قلب کے جوار میں واقع ہے اس لئے امید ہے کہ اس کانفس، قلب صالح کے جوار کی وجہ سے طغیان وسرکشی سے باز رہے اور قلب صالح کی تا ثیرات و ہرکات کی ہمسائیگی کے باعث صالح ہوجائے۔ اس کائٹس شاعر نے خوب کہا

با عاشقال نشیں و ہم عاشقی گزیں ہرکس کہ نیست عاشق باو مشو قریں



كتوباليه حرت خواجًه **هِمُ ' ﷺ رَحْمِيْ الْحِقِ** اللهُ عليه



## موضوعات

قرآن صفتِ کلام کامظہراور ماہِ رمضان اسکااٹرہے جسمِ انسانی اور شجرہ نخلہ کے درمیان باہمی مشابہت باطنِ غذا عارفین کے لئے باعثِ نورانیت ہوتی ہے باطنِ غذا عارفین کے لئے باعثِ نورانیت ہوتی ہے



# مكتوب -19۲

منون ثان کلام کداز جلد ثیوناتِ ذاتیه است جامع جمیع کالاتِ ذاتی وثیوناتِ صفاتی است ...... و ماه مرا ک رمفاد ..هامع جمیع خبرات و رکایت .ست

مبارک رمضان جامع جمیع خیرات وبرکات ست ترجیده: شان کلام جو جمله شیونات ذاتی میں سے ہے جمیع کمالات ذاتی اور شیونات

موجعہ، شان کلام جو جملہ شیونات ذاتیہ میں سے ہے بھ کمالات دان اور سیونات صفاتی کی جامع ہےاور ماہ رمضان السبارک جمیع خیرات و برکات کا جامع ہے۔

## شرح

زیر نظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز قرآن اور ماہ رمضان کی باہمی مناسبت کا تذکرہ فرمارہ ہیں حقیقت قرآن ،مبدا وسعت بے چون حضرت ذات ہاس لئے قرآن کمالات ذاتیہ شیونیہ اصلیہ کا جامع ہے کیونکہ ذات ، جمیع اعتبارات وشیونات وصفات کی جامع ہاور حق تعالیٰ کی ہرشان اور ہرصفت تمام شیونات وصفات کو حضمن ہے یعنی شان الکلام تمام شیونات ذاتیہ اور مصفت الکلام تمام شیونات ثمانیہ کوشامل ہے کیونکہ ذات حق تعالیٰ کی ہرشان اورصفت کامل ہاور ہر تقص سے مبراہے شبخان رقبک دیت العربی تعملیٰ کی ہرشان اورصفت کامل ہاور ہر تقص سے مبراہے شبخان دیتے گئے دیتے العربی تعملیٰ کے ہرشان اورصفت کامل ہاور ہر تقص سے مبراہے شبخان دیتے گئے دیتے العربی تعملیٰ کی ہرشان اورصفت کامل ہاور ہر تقص سے مبراہے شبخان دیتے گئے دیتے العربی کی اور ہر تقص سے مبراہے سات کی اور ہر تعلق کے دیتے العربی کامل ہاور ہر تقص سے مبراہے سات کی دیتے العربی کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کہ دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کہ دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے کی دیتے کی دیتے

جبکہ حقیقت ماہ رمضان ،صفت الکلام کے مرتبے میں قر آن کے کمالات کا نتیجہ واثر ہے۔اس لئے ماہ رمضان ، کمالات صفاتیہ ظلیہ کا جامع ہے یعنی برکات ذاتی واصلی قرآن میں ہیں اور برکات صفاتی وظلی ماہ رمضان میں ہیں،جبیبا کہ آپیر یمہ شَفورُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ اس يردال بـ نيز مديث من تاب کہ تمام سال کی برکات ماہ رمضان میں نازل ہوتی ہیں اس کے بعد دوسر مے مہینوں کونقسیم ہوتی ہیں ممکن ہے کہ ماہ رمضان میں ختم قر آن کوسنت اس لئے فر مایا گیا ہو تا کہ قر آن کی تلاوت وزیارت کرنے والے روز ہ داروں کوقر آن کے اصلی کمالات اور ماه رمضان کی ظلی بر کات دونوں حاصل ہوجا نمیں۔

## بليت اسا

ارباب مشاہدہ اور اصحاب م کاشفہ کے نز دیک قر آن مجید کے انوار و تجلیات ہمہوقت ارواح بشریہ کی طرف فائض و جاری رہتے ہیں مگر علائق بشریہا درعلل معنویہ ان کے ورود وظہور میں حاجب و مانع رہتے ہیں ۔روز ہ ان علائق کے از الہ کے لئے سب سےمؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قر آن حکیم کے انوار وبر کات و فیوضات و تجلیات، ماہ رمضان میں خصوصی طور پر روز ہ داروں کے قلوب وارواح يروارد ہوتے رہتے ہيں۔

### بينةنمبرا،

ذات کے ساتھ صفات کے قیام سے مراد قیام بلاکیف ہے جوانضام وانتزاع ہے متثنیٰ ہے جیسے آئینہ میں صورت کا قیام انضامی وانتزاعی نہیں ہوتا بلکہ قیام بلا کیف

## المات المات

ہوتا ہے۔ شیونات اور اعتبارات وجود خارجی نہیں رکھتے لہذا یہ امور صنتز علم میں ہوتا ہے ہیں۔ اعتبارات کے مراتب، قرب ذات بحت کی وجہ سے عارف کے ادراک سے وراء ہیں جبکہ شیونات وصفات کے مقامات، عارف کے ادراک میں آسکتے ہیں اسی وجہ سے مقام اعتبارات، مقام شیونات سے بلند ہیں اور شیونات کا مرتبہ مقام صفات سے بالا ہے۔

حضرت اہام ربانی قدس سرہ العزیز کے نزدیک شیونات وصفات کے درمیان امتیاز محمدی المشرب صوفیائے کاملین ہی کر سکتے ہیں جنہیں شہو دِ شیونات کا مرتبہ حاصل ہونا ہے کیونکہ مقام شیونات مصاحب شان کا مواجد زات ہے اور شیونات خارج میں عین ذات ہیں اور جو حضرات صرف شہود صفات تک پنچے ہیں ان کی ابھی مرتبۂ ذات تک رسائی نہیں ہوئی کیونکہ صفات، ذات پرزائد ہیں اور وجود خارجی رکھتی ہیں لہذا سیر صفات کے دوران متعلقات صفات پیش نظر ہوتے ہیں اور وہ وہ کار جی رکھتی ہیں لہذا سیر صفات کے میں عارف مرتبۂ ذات سے دورر ہتا ہے کیونکہ بیہ مقام صفات ہے لیے میں عارف مرتبۂ ذات سے دورر ہتا ہے کیونکہ بیہ مقام صفات ہے لیے میں عارف مرتبۂ ذات سے دورر ہتا ہے کیونکہ بیہ مقام صفات ہے لیے

#### بلينه فمسرا:

واضح رہے کہتی تعالی کی ہرشان جملہ شیونات کی جامع ہے ایسے ہی صفات ثمانیہ میں سے ہرصفت، صفات ثمانیہ کے کمالات کو متضمین ہوتی ہے یعنی صفت علم .....حیات، ارادہ ، سمع ، بھر ، کلام اور تکوین کے کمالات رکھتی ہے ایسے ہی صفت قدرت ....حیات ، ارادہ ، علم ، سمع وبھر اور کلام وتکوین کے کمالات پر مشمل ہوتی ہے کیونکہ اس مرتبہ میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ البتہ ایساعلم جوقدرت ندر کھتا

### المنت المنت

ہویاالی قدرت جوعلم ندر کھتی ہو، وہ ناقص ہے اور حق تعالی ہر تم کے نقص سے منزہ ہے۔ تَعَالَی الله عَنْ ذَالِکَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

جبکہ مخلوقات کی صفات میں ایسا کمال نہیں ہوتا جیسے تمعِ بندہ سننے میں تو زندہ ہے گرد کیھنے میں مردہ ہے ایسے ہی بھر بندہ دیکھنے میں تو زندہ ہوتا ہے گر سننے میں مردہ ہے لیکن صفات باری تعالی اس نتم کے نقائص وعیوب سے پاک ہیں۔ شبہ تھاک رَیِّکُ رَبِّ الْعِذَّتِ عَمَّا یَصِفُونَ

#### بينه نميرا.

یبھی واضح رہے کہ صفات ٹمانیہ اگر چہ وجود خار بی رکھتیں اور ذات پرزائد ہیں گر ذات حق تعالیٰ عینِ کمالات ِ صفات ِ ثمانیہ ہے اور صفات زائدہ کامخاج نہیں ۔۔۔۔۔ یعنی ذات حق تعالیٰ بذات خود حی ہے ،صفت حیات کے ساتھ حی نہیں ۔۔۔۔۔ بذات خود عالم ہے،صفت علم کے ساتھ عالم نہیں ۔۔۔۔ بذات خود قادر ہے،صفت قدرت کے ساتھ قادر نہیں ۔ علیٰ ھن االقیاس

#### بدينه مرمه:

 البيت الله المعرف المعر

عليه وسلم ارشاد فرمات بين إذَاسَلِمَ رَمُضَانُ سَلَمَتِ السَّنَةُ وَإِذَاسَلِمَتِ الْسَنَةُ وَإِذَا سَلِمَتِ الْجُمُعَةُ سَلِمَتِ الْاَيَّامُ لَ

#### بينه نمبر4.

یہ امرمتحضر رہے کہ ذات حق تعالی صفات ثمانیہ زائدہ کے بغیر بذات خود کمالات ثمانیہ رائدہ کے بغیر بذات خود کمالات ثمانیہ رکھتی ہے اوران کی محتاج بھی نہیں۔ان صفات زائدہ کا فائدہ اوران کا محتقد ہونے میں متعدد حکمتیں اور صلحتیں ہیں جن میں سے چندا کی ہدیہ ء قارئین میں

اول ..... ذات حق تعالى ، توسط صفات كے بغیرتمام عالمین سے مستغنی ہے اور عالم كے ساتھ كوئى مناسبت نہيں ركھتی جيسا كرآ بدكر بحد إنّ اللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ كَ لَكَ سے عياں ہے جبکہ صفات ، ذات حق تعالى سے بائين تربيں اور فی الجملہ عالم كے ساتھ مناسبت بھی ركھتی ہیں اور باہمی مناسبت كے بغیر افادہ اور استفادہ ممكن نہيں ہوتا۔اس لئے صفات مبادئ فيوض عالم ہیں یعنی وصول فيوضات كاسب ہیں۔ دوم ..... ذات حق تعالى اور عالم كے درميان صفات زائدہ بقائے عالم كا واسطہ ہیں۔

اگر وساطت صفات نه موتی تو نور ذات، عالم کوجلا کرفاکسر کردیا جیسا کدارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات ہے إِنَّ لِلْهِ سَبْعِیْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ تُوْدٍ وَظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لَآخَرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجُهِم مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ لَا سَعِياں لَوْ كَشَفَهَا لَآخَرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجُهِم مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ لَا سَعِياں

ہے۔ یہاں حجابات نورانی سے مراد صفات ثمانیہ ہی ہیں۔

سوم.....صوفیائے محققین نے کشف وفراست کی بناء پر مراتب وجوب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سالکین کوشنح کامل مکمل کی توجہات قدسیہ کی بدولت حق تعالی کے افعال وصفات کے ظلال کی تجلیات سے فی الجملہ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اس لئے وہ ظہور تجلیات وصفات کی لیافت حاصل کر لیتے ہیں نتیجاً نور صفات مقدسہ کے ساتھ تجلیات شیونات واعتبارات ذاتیہ کے لائق ہوجاتے ہیں اور ان انوار کی برکت سے معارف تجلیات ذاتیہ کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ جہارم سیکمالات ممکنات ، صفات ثمانیہ کے کمالات و برکات کا اثر وثمرہ ہوتے

چہارم ..... کمالات ممکنات ، صفات نمانیہ کے کمالات وبرکات کااثر ونمرہ ہوتے۔ ہیں،وہ ذاتی طور پرکوئی فضل وکمال نہیں رکھتے ۔ بقول شاعر

> نیاوردم از خانه چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست

ممکنات اپنے عدمات ذاتیہ کی بنا پرظلمت وشرارت وخساست رکھتے ہیں اس لئے جو کمالات بھی ان میں جلوہ گر ہوتے ہیں وہ صفات ثمانیہ اور عالم وجوب کے ہی ہوتے ہیں۔

ممکنات میں عالم وجوب اور صفات ثمانیے کا انعکاس بذریعہ عدمات متقابلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں کثافت و ثقالت زیادہ ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیم الصلوات میں ابتدائے آفرینش ہے ہی عالم وجوب کے فیوضات و تجلیات صفات کا ورود ، عدمات متقابلہ کے بغیر ہوتا ہے اسی لئے طینت انبیاء علیم الصلوات میں عدم ، ضعیف اور تجلیات قد سیہ غالب تر ہوتی ہیں ۔ عدم کے ضعف کی بناء پر وہ ہرقتم کے معائب سے بری اور مطہر ہوتے ہیں اور غلبہ قوت قد سیہ کی وجہ سے معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں جبہ عرفائے کا ملین میں ولا دتِ ثانیہ کے بعد وجود موہوب تقانی پر ورود تجلیات ، ظلالی صفات بغیر واسط عدمات متقابلہ ہوتا ہے ۔ اسی ضعف عدم اور غلبہ تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا اوقات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا غلبہ تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا اوقات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا غلبہ تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا اوقات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا ہے ۔ مولاناروم مست بادہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

چو فنا در فقر پیرایی شود او محمہ وار بے سایی شود

بنابریں عامة الناس کوعرفائے فخام اور انبیائے عظام علیہم الصلوات پر قیاس نہیں کرنا جاہئے اگر چہ بی عظیم المرتبت شخصیات ظاہری صورت میں دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے مگر حقیقت میں متفاوت ہوتے ہیں۔

> کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر

ملمی ودربودن آن تمره برکت آنت که شجرهٔ آن نخله است بعنوان جامعیت وصفتِ اعدلیت مخلوقت در رنگبِ انسان لهذا حضرت بینمبرصلی الله تعالی علیه وعلی الله وسلم مخله راعمهٔ بنی آدم فرموده که از طینتِ آدم مخلوق است

تروسه: کھجور میں برکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا درخت نخلہ ہے جو اپنی جامعیت اورصفت اعدالیت کے عنوان سے انسان کی مانند ہے اس لئے حضرت پنیمبر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہ وسلم نے نخلہ کو عبتہ (انسان کی پھوپھی) فرمایا ہے کیونکہ وہ (بقیہ) طینت آ دم سے پیدا ہوئی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز بدن انسانی اور شجر وُ نخله کی جامعیت وبا ہمی مشابہت اور روز ہ کو کھجور کے ساتھ افطار کرنے کی حکمت بیان فر مارہے ہیں۔ جسم انسانی اور شجر وُ نخله کے درمیان باہمی مشابہت بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مِثُلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّ ثُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِيُ أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثُنَا مَاهِيَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ لَـ

اگرچہ محبور کھانے سے جسمانی قوت ولذت میسر ہوتی ہے لیکن جب بندہ

مومن، حالت روزه میں برقتم کی شہوات مانعہ اورلذات فانیہ سے خالی ہوجا تا ہے تو اس کا تناول کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر بندہ مومن کی ظاہری صورت کو طاقت دیتا ہے اور اس کی حقیقت، بندہ مومن کی باطنی حقیقت کوقوت و برکت بخشتی ہے۔ یوں مجمور کی حقیقت جامعہ کا مکیل و مکیل فابت ہوتی ہے۔

منس آن غذا بتجریز شرعی واقع شود وسرموئے از حدود و شرعی مقلس شرعی متجاوز باشد والیفیا تقیقت این فائدہ وقتی بیسر شرعی واقع شود که آگر این ارصورت گذشته بحقیقت پیوسته باشد واز ظاہر بباطن آرمیدہ ظاہرِ غذا محدِ ظاہرِ او باشد و باطن غذا محل باطن او بساطن آرمیدہ فاہرِ غذا محدِ ظاہرِ او باشد و باطن غذا محل باطن او تع ہوا ور حدود شرعیہ سے سرِ موجھی متجاوز نہ ہو ۔۔۔۔۔ نیز اس فائدہ کی حقیقت اس وقت میسر ہوتی ہے جبکہ اس کا کھانے والاصورت سے گزر کر حقیقت سے بوستہ ہوا ور ظاہر سے باطن تک پہنچا ہوا ہو، تا کہ ظاہرِ غذا ، اس کے ظاہر کی معاون ہوا ور باطن غذا ، اس کے ظاہر کی معاون ہوا ور باطن غذا ،اس کے باطن کی تحمیل کرے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ باطنِ ماکولات انہیں عارفین کے باطن کی مکیل و مکیقل ہوتی ہے جن کا معاملہ صورت سے گذر کرحقیقت تک پہنچ چکا ہواوران کی غذا احکام شرعیہ اور سنن نبویے کی صاحبہا الصلوات

کی تجاویز کے عین مطابق اور شعور و آگاہی کے موافق ہو۔ اس فتم کی غذاہی عارفین کے سخاویز کے عین مطابق اور شعور و آگاہی کے موافق ہو۔ اس محرت و گرموجب کے لئے روحانیت و نورانیت کے از دیا و کا باعث ہوتی ہے بصورت دکھرت مولانا روم مست باد ہ قیوم رحمة الله علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے

ای خورد گردد پلیدی زو جدا و آن خورد گردد جمه نور خدا این خورد زاید جمه بخل و حسد و آن خورد زاید جمه عشقِ احد

چنانچہ عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمر معصوم سر ہندی قدس سرۂ العزیز ایک
روز آم کا پھل بڑے شوق ورغبت کے ساتھ تناول فرمار ہے تھے۔ زائرین میں سے
ایک صالحہ خانون کے دل میں خیال آیا کہ اہل اللہ کے غذا کی طرف اس قدر میلان و
رغبت کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فراست باطنی اور کشف روحانی کے ذریعے اس کے
قلبی خطرہ ہے آگاہ ہوکر ارشاد فرمایا ہم چہ اولیاء تناول می فرمایند ہمہ نور ہے شود
پس نور ہم قدر کہ بیش بود مرغوب است یعنی اولیاء اللہ جو کچھ تناول فرماتے ہیں وہ
سب نور بن جاتا ہے اس کے نور جس قدر زیادہ ہومرغوب و بہتر ہے۔ ا

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات طعام لذیذ کے ترک کا ارادہ کرتے مگر اجازت نہیں ملتی تھی کیونکہ غذا اعضائے جسمانی اور قوائے روحانی کی معدو معاون ہوتی ہے جسیا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلْمُؤْمِنُ الْفَوْمِنُ الْفَوْمِنِ الضّعِیْفِ عَلَی ہے مفہوم اَلْمُؤْمِنِ الضّعِیْفِ عَلَی ہے مفہوم ہوتا ہے تاکہ ظاہر غذا عارفین کی صورت ظاہری اور باطن غذا ان کی حقیقت باطنی کی ہوتا ہے تاکہ ظاہر غذا عارفین کی صورت ظاہری اور باطن غذا ان کی حقیقت باطنی کی

کفیل ثابت ہو۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعدیہ دعابھی فرمایا کرتے تھے اَللّٰہ مَدِّ اَجْعَلٰهُ عَوْنًا عَلٰی طَاعَتِ کَ لَا عَوْنًا عَلٰی مَعْصِیَتِ کَ لِ

#### بلينيه:

واضح رہے کہ ہرمکن کی دوجہتیں ہوتی ہیں ،ایک جہت عالم امکان کی طرف
اور دوسری عالم وجوب کی طرف نے نفذا کی عالم امکان کی جہت ظاہر غذا ہے اوراس کی
عالم وجوب کی جہت باطن غذا ہوتی ہے جس سے لطف اندوز اور منفعت خیز عارفین
ہی ہوتے ہیں جبکہ ظاہر غذا ، عامة الناس کیلئے رعونت وظلمت اور غفلت کا باعث ہوتی
ہے ۔اس کئے مشائخ طریقت مریدین کو کثرت ریاضت وطاعت وعبادت کی تلقین
فرماتے ہیں تاکہ ان کا معاملہ صورت سے گذر کر حقیقت تک اور ظلمت سے گذر
کرنورانیت تک پہنچ جائے ۔ اللّٰ اللّٰہ مَدّ اذرائ فَنَا إِیّا اَها

بقول شاعر

سعی کن تا لقمه را سازی گهر بعد ازاں چندانکه می خواہی بخور



متوباليه پيادت پناه حزت پنج فېروکر پېجاري رممة الدمليه



کفار کی رسوائی عزت اسلام کاباعث ہے صلح کلیت کے نظر بیکامفہوم کفار سے اخذ جزیدانکی رسوائی ہے

۔ کفار کی دعائے حاصل ہے ریشمی ملبوسات اور زرّیں مصنوعات کا حکم البيت المجالية المجالة المجالة

#### رئي مڪنوب ڀا1ا

مَنْنِ حَقْ سِحَانُ وتعالى جبيبِ خود را عليه الصلوة والتجية ميفرايديااً يُهَاالنَّيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِهُ بِي بِيغْمِ**رِخُودِ رَا كَهُو** ت بجها د كفاروغ ت برایشان *ا* غلطت بايثان دافل خلق غظيم است يسعزر درخوارئ كفروا مل كفراست كسيكه أمل كفر راعزيز واشت ت عزیز داشتن عبارت ازان نيت كهالبته ابثال راتضيم كنند وبالانثانند درمجالس خود جادا دن و باایشان مصاحبت نمودن و بمزمانی کردن بایثان داخل إعزاز است در رنگ سگان ایثان را دور

تعریب، حق سجانہ و تعالی اپ حبیب علیہ الصلو ق و التحیہ سے فرما تا ہے اے نبی کفاراور منافقین سے جہاد کر واوران پر تنی کرو الے پس اپ بغیبر کو جو خاتی عظیم سے موصوف ہیں کفار کے ساتھ جہاداوران پر تنی کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ سختی کرنا خاتی عظیم میں داخل ہے۔ اسلام کی عزت، کفراور کفار کی خواری میں ہے۔ جس نے کفار کوعزیز رکھنے کا یہ مطلب نہیں جس نے کفار کوعزیز رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہان کی خواہ نخواہ تعظیم کریں اور ان کو او نجی مستد پر بٹھا کمیں بلکہ ان کو اپنی محافل میں جگہ دینا ، ان کے ساتھ مصاحب رکھنا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا بھی ان کوعزت دینے میں واضل ہے۔ ان کو کون کی طرح اپ آپ سے دور رکھنا چا ہے۔

## شرح

زیر نظر کمتوب گرامی حضرت امام ربانی قدس سره العزیز کے ان اہم ترین سیاسی مکا تیب شریفہ میں سے ہے جو جرگہ ممر آن دولت اسلام کے نام صادر فرمائے گئے جن میں اجرائے احکام شرعیہ ، احیائے سنن نبویی الصاحبه الصلوات ، ترویح شعائر اسلامیہ ، تخریب بدعات نامرضیہ ، کفار نا نبجار کی زجر و تذکیل ، رسومات کفرید کی تو بیخ و تحقیر ، اعلائے کلمۃ الحق اور غلبہ ، دین اسلام کی اسلامی فکر کو اجا گرفر مایا گیا ہے تا کہ مسلمانوں کی سطوت و ہمیت اور اسلامی شعائر کی عظمت و شوکت کفار کے قلب و نظر میں جاگزیں ہوجائے اور وہ ہمیشہ لرزاں و ترساں اور معتوب و مرعوب رہیں اور انہیں وار الاسلام میں کسی قشم کے شور و شر اور فتنہ و فساد کرنے کی جرائت و ہمت نہ ہواور یہی دین اسلام کا مقصود ہے جسیا کہ آ ہی کریمہ لا نخل بی آنا و و مشلی کے سے واضح ہے۔

علاوہ ازیں کفار کے خلاف جہاد، ان سے ترک تعلقات وعدم موالات، حکومتی معاملات میں ان کے اثر ورسوخ کو بیخ و بن سے اکھاڑ چینئے اور انہیں اپنے آپ سے کتوں کی طرح دورر کھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے تا کہ مشرکین کی جسمانی نحوست، اعتقادی غلاظت اور نظریاتی نجاست سے مسلمانوں کے ظاہر وباطن متاثر وملدرنہ ہوں جسیا کہ آیات کر بھہ انگہا الْمُشورِ کُونَ نَجَسٌ لَا اور اِنَّهُمُد رِجُسٌ کے عیاں ہے۔

### بينةنمبرا،

واضح رہے کہ حق تعالی کو کفر کے ساتھ ذاتی عدادت ہے ای لئے اہل کفر
مغضوب ومبغوض میں اور مسلمانوں کوان کے ساتھ مشاورت ومعاونت ممنوع ہے۔
انہیں اپنا دوست وہمراز وصلاح کاربنانے سے روکا گیا ہے تا کہ دین اسلام ذلت و
رسوائی سے محفوظ اور مسلمان ہر حتم کی اذبیت ومصرت سے مامون رہیں بلکہ حربی کفار
کے ساتھ جہاد وعداوت اور بغض وغلظت رکھنے اور ان سے اظہار براً ت کرنے کی
تاکید فرمائی گئی ہے جیسا کہ آبات کریمہ یا آ یُھا النّبی تُجاھِدِ الْکُفّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ
وار آشِدَ آء عَلَی الْکُفّارِ هے سے عیاں ہے تاکہ دین اسلام کو استحکام اور مسلمانانِ
عالم کوعظمت ووقار نصیب ہو۔

عروۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محم معصوم سر ہندی قدس سرہ ُ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ مؤمن کا کا فرسے دوئق کرنا تین وجو ہات کا اختال رکھتا ہے۔ وجبہِ اول : مؤمن کا کفرسے راضی ہونا ہے اگر اس بناء پر اس سے دوئق رکھے تو اس

ا التوبه: ٢٨ ع التوبه: ٩٥ س التوبه: ٢٣ م الممتحنه • ٢: ٣ هي التح ٢٩:٣٨

سے مؤمن کومنع فر مایا گیاہے کیونکہ جس شخص نے ایسا کیاوہ اس دین میں اسے درست جاننے والا ہے اور تصویب کفر، کفرہ اور رضائے کفر، کفرہ لہٰذااس صفت کے ہوتے ہوئے اس کا مؤمن باقی رہنا محال ہے۔

وجیہ ثانی: دنیا میں ظاہری اعتبار سے معاشرتِ جیلہ ممنوع نہیں ہے۔

وجی تالث: پہلی دونوں قسموں کے مابین متوسط ہے یوں کہ موالات کفار جمعنی رکون ومعونت اور مظاہرت ونفرت یا بسبب قرابت ہویا بسبب محبت، اس اعتقاد کے باوجود کہ ان کا دین باطل ہے تو یہ کفر کا موجب ہے مگراس سے بندہ مؤمن کومنع کیا گیا ہے کیونکہ اس معنی میں موالات (دوئی) اسے کا فر کے طریقے کے سخس بجھنے اور اس کے دین سے راضی ہونے کی طرف لے جائے گی اور یہ امراسے اسلام سے فارج کرد ہے گائی لئے اللہ تعالی نے اس معاملہ میں اسے تہدید و تنویبہ فرمائی ہے فارج کرد ہے گائی نے فرمایا و مئن یہ فرمائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا و مئن یہ فیکھنٹ کوش اور مفاد پرست مسلمانوں کیلئے ایک چشم کشاروایت بھی نقل فرمائی ہے۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه سے عرض کیا میرے پاس ایک نفرانی کا تب ہے۔انہوں نے جھے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے اللہ تجھے ہلاک کرے آگر اِتّن کَنْتَ سَنِیْفِیّّا تم نے کسی مسلمان کو کا تب کیوں نہیں بنایا اور تم نے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی نہیں سنا؟ ..... یا یَّنَهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْ الْا تَتَّخِذُ وُ الْدِیْهُ وَ وَ النَّصَادِی اَوْلِیّا ءَ کَا

میں نے عرض کیا لَهٔ دِینُهٔ وَ فِی کِتَا بَتُهُ اس کا دین اسکے ساتھ ہے اور اسکی کتابت میرے لئے ہے ۔۔۔۔ تو انہوں نے فرمایا میں انکی تکریم نہیں کروں گا جبکہ اللہ

نے ان کی اہانت فرمائی ہے میں ان کی عزت نہیں کروں گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی ہے میں انہیں قریب نہیں کروں گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دورکر دیا ہے۔

میں نے عرض کیادانائی کا کام اسکے بغیر پورائیس ہوتا .....توانہوں نے فرمایا اِنْ مَاتَ النَّصْرَافِیُّ فَمَا تَصْنَعُ بَغْدَهُ فَمَا تَغْمَلُ مِنْ بَغْدِ مَوْتِهِ فَاعْمَلُهُ الْاٰنَ وَاسْتَغُنِ عَنْهُ بِغَیْرِہٖ لَ اگر نصرانی مرگیا تواس کے بعد کیا کرو گے؟ ..... جواس کی موت کے بعد کرو گے وہی عمل اب کرلواور کسی اور سے کام لے کراس سے بے نیاز ہوجاؤ۔

ہاں ..... غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی واقتصادی اور فلاحی معاملات، عالمی امن وسلامتی کی بقاء، مشتر کہ اعداء سے نبرد آزما ہونے کے لئے دفاعی معاہدے جیسے امور میں با ہمی تعاون ومشاورت ممنوع نہیں۔ یونہی عام ملاقات ومعاشرت میں ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن سلوک ومروت سے پیش آنا مسلمانوں کی درخشندہ روایات ہیں، تاریخ عالم میں جس کی مثال نہیں ملتی۔

### بدينه منسرا،

یہ امر ذبهن نشین رہے کہ اہل گفر کے معبدوں کی تاسیس وتغییر اورائے شعائر ورسومات کی تعظیم و تکریم کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوم جد ضرار کے افتتاح سے منع کر کے روز قیامت تک وہاں جانے سے روک دیا گیا جیسا کہ آ ہیکر بمہد لا تَقُدُ فِیْدِہِ اَبُکَّا ﷺ سے عیاں ہے جسے بعد میں جلا کرمسار کردیا گیا تھا۔

جب سلطان جہانگیر کے ہاتھوں سکھوں کے گروار جن سنگھ کے قتل کی اطلاع

حفرت امام ربانی قدس سرہ کو پینجی تو آپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نواب مرتفعیٰ خان شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جذبات سے بوں آگاہ فر مایا دریں وقت کشتن کافرلعین گویندوال سیار خوب وقع شد لے

يى مفهوم آيه كريمه فَقَاتِلُوْااَئِمَّةَ الْكُفُدِ عَلَى اورحديث مباركه أُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْدِ كِنِنَ عَلَى عِيال ہے۔

یہ وہی گروارجن ہے جس کے زیرنگرانی سکصوں کی ندہبی کتاب گرنتھ مرتب ہوئی ۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے گروارجن کے نام کی بجائے ان کے ندہبی وفکری مرکز گویندوال کو ہدف تقید بنایا ، جے احمد شاہ درانی نے ہندوستان پرحملہ کے دوران جلا کرخا کمشرکر دیا تھا۔

بعض نام نہادمسلمان اپنی جہالت وحماقت کی بنا پرضلح کلیت کے ندموم نظریہ کی آٹر میں علائے راتخین ،صوفیائے کاملین اورمسلم فاتحین کےخلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں جوان کے اسلامی فکرسے نابلد ہونے کا بین ثبوت ہے۔

### بلينه تمسراه

یہ امر بھی متحضر رہے کہ ملح کلیت ، اتحاد واباحت اور ترک آزاری کا مشرب
رکھنے والے صوفیائے خام ، مخلوقات کو کمالات الہید کے مظاہر جمیلہ اور مناظر حسنہ قرار
دے کر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو نگاہ محبت سے دیکھنا اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہئے ،
کسی کے ساتھ بے مروقی اور بدسلو کی نہیں کرنی چاہئے .....اسی بناء پروہ اہل کفر سے
میل ملاقات کرتے اور ان کی غیر شرعی رسومات اور کفریہ تہواروں کا احترام واکرام
کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں

پس بری مطلق نباشد در جهان

عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدس سرہ العزیز اس نظریہ کے قائلین کو جوابا ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جہاد اور ان سے ترک تعلقات تو دلائل قطعیہ اور نصوص شرعیہ سے ثابت ہیں جن میں کسی قتم کے شک وشبہ کی کوئی شخبائش نہیں اور نجات کا دارو مدار بھی انہیں نصوص شرعیہ پرہی ہے جبکہ صوفیاء کے منامات وخیالات اور مکشوفات والہامات طنی ہیں جن میں نصوص شرعیہ کے معارض ہونے کی مجال نہیں ۔ حضرت مولا ناروم مست بادہ قیوم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس قتم کے صوفیاء کونارسترکی وعید شدید سناتے ہوئے خوب کہا

منکر این حرف این دم در نظر شد مثل سر نگون اندر نقر

ارباب وجودیہ کے عظیم محقق سلطان العشاق حصرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی قدس سرۂ نے اپنی کتاب سلسلۃ الذہب میں اس گروہ کا رد کرتے ہوئے اسے دفتر

كفركاديباجه اورزندقه قرار دياہے۔

دفتر کفر را است دیباچه می نه اندلیشد از نکال و وبال گه گزافد ز مشرب توحید مذبیش حفر در کم آزاری دم زند از ارادت ایثال نیست جمعیت آنکه تفرقه است ا ترک آزار کردن اے خواجہ شد کیے پیش او حرام و حلال گاہ لافد ز مذہب تجرید از علامات عقل و دیں عاری نبیت خود کند به درویشاں نبیت درویش آ نکه زندقه است

# منن جزیداز ابل کفر که در مهندوشان برطرف شده است بواسطهٔ شومی مصاحب به الم گفراست باسلاطین این دیار و مقصودِ اصلی از جزیه گرفتن از ایثان خواری ایثان است

تروید، ہندوستان میں اہل کفر سے جزیہ موقوف کر دیا گیاہے جواس ملک کے سلاطین کے ساتھ اہل کھر اس ملک کے سلاطین کے ساتھ اہل کفر کی مصاحبت کی بدیختی کی وجہ سے ہوا۔ ان سے جزیہ وصول کرنے کا اصلی مقصدان کی رسوائی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کفار سے جزیہ کے موقو ف ہونے اور اخذ جزیہ کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں۔ کفار سے جزیہاں لئے وصول کیا جاتا ہے تا کہ انہیں ضبط املاک وغیر ہاکا خدشہ ہمہ وقت دامنگیر رہے اور وہ اعلیٰ بود و باش اور شان وشوکت اختیار نہ کرسکیں نیز مسلمانوں کو ان پر غلبہ وقفوق و بالاوتی حاصل رہے۔

## ع جهود سركه شود كشة سود اسلام است

جبکہ مطلق العنان بادشاہ اکبرنے جزید کو ہندو را جاؤں کے ساتھ دوستانہ مراسم اوران کے ساتھ رشتے ناطے ہونے کی بناء پرموقوف کردیا تھا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جزیہ کے متعلق قدرے تفصیلات بیان کردی

جائيں تاكفهم كمتوب ميس موات رہے۔ وَبِاللّهِ التَّوْفِيْق

جب عسا کراسلامیہ کفار کے خلاف معرکہ آراءاور نبرد آز ماہوں تو کفار پرغلبہ و
تسلط اور فتح و نصرت کے بعد جو مال واسباب ان کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت
کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔جبکہ جہاد کے بعد یا قبل از قال ، کفار ،اسلام کی بالا دسی تسلیم کرتے
ہوئے اسلامی سلطنت کے پرامن شہری بن کر پچھر توم وغیر ہا پیش کرنے پر رضا مند
ہوجا کیں تو اسے خراج و جز ہیہ کہتے ہیں۔خراج ذمی کفار کی اراضی پر لگایا جا تا ہے جبکہ
ہوجا کی ٹی کس کے اعتبار سے جور توم بطور نیکس ادا کرتے ہیں اسے جزیہ کہاجا تا ہے جس
کے عوض انہیں معاشی و ند ہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور ان کی جان و مال و آبرو کی
حفاظت کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ
قصاصاً قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ
نافذ کی جائے گی جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات آمُو الُھُنھ کَامُو الِنَا وَ

جزيه ي متعلق چندفقهي مسائل پيش خدمت ہيں۔

### كفاركي اقسام اربعه

فقہاءنے کفار کی جارا قسام بیان فرمائی ہیں

ا ..... مشركين عرب سے جزيد وصول نہيں كيا جائے گاان كے سامنے دوہى راستے ہيں اسلام يا تلوار ، جيسا كر آيد كريمه فَاقْتُلُوا الْمُشْدِ كِيْنَ حَيْثُ وَجَدُ تُنْهُو هُمْهُ وَ وَخُذُو هُمْهُ وَ وَخُذُو هُمْهُ وَ وَخُذُو هُمْهُ وَ اللهِ عَلَى مَا حَبُهَ الصلوات أُمِوْتُ أَنْ وَخُذُو هُمْهُ اللهُ عَلَى صاحبها الصلوات أُمِوْتُ أَنْ وَخُذُو الرّالِلة إِلَّا اللّٰهُ عَلَى صاحبها الصلوات أُمِوْتُ أَنْ الْآلَاللّٰهُ عَلَى صاحبها الصلوات أُمِوْتُ أَنْ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى صاحبها السلوات أُمِوْتُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

ل مجمع الأنفر : ١٨ ١٥/٨ ت توبه ٥:٩ س بخاري، قم الحديث: ٣٤٩، مسلم، رقم الحديث: ٢٩

كاشرك بھريبال سرندأ ٹھاسكے۔

٢ .....مرتدين (عربى مول يامجمى) ي بھى سوائے اسلام يا تلوار كے جزية بول نہيں كيا جائے گا جيسا كرآ يدكر يمد سَتُلْ عَوْنَ إلىٰ قَوْمٍ أُولِىٰ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِئُوْنَ لَمْ يَعِيدُ مِنْ اَلَّا يَكُونَهُمْ اَوْ يُسْلِئُوْنَ لَلْ يَعُواضَح ہے۔

سسسائل کتاب (عربی ہوں یا جمی ) سے اسلام یا قبل کے علاوہ جزیہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ مِن الَّذِیْنَ اُوْتُو الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُو الْجِزْیةَ عَن سکتا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ مِن الَّذِیْنَ اُوْتُو الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُو الْجِزْیةَ عَن یَیْ وَهُمْ صَاْعِرُ وُنَ لِلْمِی آئی اُورُوں الْکِتَابِ جموں اگر چہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اس لئے ان کی عورتوں سے نکاح اوران کا ذبیحہ حلال نہیں مگروہ اہل کتاب کے حکم میں ہو نگے کیونکہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے مقام جرکے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا جیسا کہ ارشاد نبوی الْنَهُ وُسُ طَائِفَةٌ مِنَ اَهْلِ الْکِتَابِ فَاحْمِلُوهُمْ مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ وَهُلَ الْکِتَابِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مَنْ اَهْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مَنْ اَهْلُ مَا تَحْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ مَا تَحْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ مَا تَحْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَا تَعْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَا تَعْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ مَا تَعْمِلُونَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَا تَعْمِلُونَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا تَعْمُلُونَ اللّٰهِ مَا تَعْمُونَ مَا مَعْمُونَ مَا هُمُونَ مَا هُمُونَ مَا هُمُونَ اللّٰهِ مَا تَعْمُونَ اللّٰهُ مَا مُعُونَ مَا هُمُونَ مَا هُمُعُونَ مَا هُمُونَ مَا هُمُونَ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُعْمَالًا مِلْمُونِ اللّٰهِ مِسَلَى اللّٰ الْمِلْمُونُ اللّٰهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّٰهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا عَلَى مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ہ .....مشركين عجم سے بھى جزيہ ليما جائز ہے جيها كه حديث أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَالَحَ عَبْدَةً الْآوْثَانِ عَلَى الْجِزُيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ في سے نابت ہے۔

ہ۔۔۔۔ جب مسلمانوں نے مفتوحہ علاقہ کفار کے ساتھ قال کے ذریعہ حاصل کیا ہوتو کفار کے ساتھ علاقہ فتح ہواتو کفار کے مراکز، رہائش مکانات ہونگے اور اگر صلح کے ساتھ علاقہ فتح ہواتو بدستوران کے عبادت خانے ہی رہیں گے اور اگر مسلمانوں نے کفار کے معبد منہدم کردیئے کردیئے ہوں تو کفار دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے اور اگر کفار نے خود ہی منہدم کردیئے

ل فتح ۱۲:۲۸ ع توبه ۲۹:۹ سے نصب الرابیة : ۱۲:۴۸ سی مشکلوة: ۳۵۳ هے مصنف عبدالرزاق جزء:۱۰/۳۲۷ البيت المجارة المنت المحارث ال

گر بھد افسوں! کہ آج نام نہاد مسلمانوں نے کفار کی وضع قطع ، تہذیب و حضارت اور بودو باش کواختیار کرلیاہے جوغیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کے زوال کی واضح علامت ہے اور دین اسلام کیلئے باعث ننگ وعارہے۔ بقول اقبال مرحوم وضع میں تم ہو نصار کی تو تمدن میں ہود یہ مسلماں ہیں جنہیں دکھے کے شرمائیں یہود

جزیداورخراج اداکرنے والا ذمی کا فریذات خودرقم لے کرحاضر ہوگا اور سلطانِ اسلام کاممنون احسان ہوکر نہایت عاجزی وانکساری اور مؤدبانہ انداز کے ساتھ لے بہارشریعت حصنم عادی عالمگیری، کتاب السیرو بہارشریعت حصنم سے نقادی عالمگیری سے مغاز فقادی عالمگیری

کھڑے ہوکر پیش کرے گا۔اسے اپنی قومیت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوگ بلکہ اخذ جزیدے وقت اسے کہا جائے گا آج المجنزیّة یَا فِرِقِیُ (اے ذمی جزیداداکر) احذ جزیدے وقت اسے کہا جائے گا آج المجنزیّة یَا فِرِقِیُ (اے ذمی جزیداکہ اور مسلمان اس کے ہاتھ سے وصول کرے گا تا کہ مسلمان کا ہاتھ اوپر ہے جسیا کہ لِتَکُونَ یَدُ الْمُسْلِمِ هِیَ الْعُلْیَا اور آپیریمہ یُعُطُوا الْجِزْ یَدَةَ عَن یَّ ہِ وَ هُمْ مَا عَمَا لِ ہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّ

ے ۔۔۔۔۔عورتیں، بچے، بوڑھے،لنگڑے،اپانج ،اندھے،مفلوج اور راہب (لوگوں سے مخالطت ندر کھنے والے )وغیرہم جزیہ سے متثنیٰ ہو نگے۔

الی دعیال اور مسلمین اور رفاہ عامہ کے کاموں پرصرف کیاجائے گا (لیعنی سرحدوں کی حفاظت ، مساجد ، سرائے ، بیلوں کی تعمیر ، علماء ، طلباء ، مجاہدین اور ان کے اہل وعیال اور مسلمان قاضوں اور ان کے ماتحت عملہ پرخرج ہوگا)۔

### وصول جزييكي دواقسام

فتم اول: شریعت مطہرہ نے چونکہ اس کی خاص مقدار مقرر نہیں فر مائی بلکہ کفار جتنی مقدار معیّن پیش کرنے پرصلح کرلیس ان سے اتنی ہی سالانہ رقم وصول کی جائے گی اس میں کی بیشی نہیں ہوگی۔

قسم ٹانی: اسلامی افواج نے مفتوحہ ملک کے کا فرباشندوں کی املاک اگر بدستور چھیڈ دیں تو ذمی اغنیاء پر ۴۸ درہم سالانہ یعنی چار درہم ماہانہ اداکرنے ہوئے۔اگر وہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں تو ان پر ۲۴ درہم سالانہ ۲ درہم ماہانہ کے اعتبار سے اداکرنے لازم ہونگے جبکہ فقراء ذمیوں پر ۱۲ درہم سالانہ ایک درہم ماہانہ کے لحاظ سے جزید یناضروری ہوگا ہے

المستريدارك: ٣٩٣/١ تغيير الصاوى: ٣٩/٣، بهارشر بعت وغير باع فآوي عالمكيري وغيرها

لنبه

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیزی جاری کردہ تح یک احیائے اسلام کے در وہ تح یک احیائے اسلام کے در وہ تح یک اسلام آپ کے وصال پر ملال کے بعد منقطع نہیں ہوگیا تھا بلکہ وہ تح یک آپ کے صاحبزادگان اور نیبرگان نے جاری رکھی .....سلاطین مغلیہ اور ارکان سلطنت کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے اور اسلامی خطوط پر ان کی تعلیم و تربیت کا خصوص اہتمام فرمایا ، بالخصوص سلطان الہند اور نگ زیب نے حضرت شخ محمد فرخ مجدوی بن خواجہ محمد سعید سر ہندی رحمہما اللہ سے صحح بخاری کا درس لیا اور حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے وست حق پرست پر بیعت ہوا اور آپ نے اسے عالم شنرادگی میں ہی سلطنت کی خوشخری و دوری تھی ۔ اسی طرح موادر آپ نے اسے والایت کبری اور محبت فراتیہ کی بثارت سائی ۔ حضرات مجددیہ سے سلوک نقشبند سے طے کیا چنا نچہ دورا کبری میں ذمی کفار سے اخذ جزیہ جو موقوف سلوک نقشبند سے طے کیا چنا نچہ دورا کبری میں ذمی کفار سے اخذ جزیہ جو موقوف موجہ کو النہ والاسلام اور نگ زیب کے عہد ہمایوں میں پھروصول کیا جانے والے کے والے کئی ذالے کی ذالے کے نہ ذالے کی ذالے کی ذالے کی ذالے کی ذالے کی ذالے کی نظر کی کھروصول کیا جانے کی کار کے والے کی ڈالے کے کی ذالے کے نا کھروصول کیا جانے کی گئے کی ڈالے کے کار کھروسول کیا جانے کی نظر کی کھروسول کیا جانے کی نظر کی گئے کی ڈالے کے کہروسول کیا جانے کی گئے کی ڈالے کی گئے کیا گئے کی ڈالے کے کار کھروسول کیا جانے کی گئے کیا گئے کیا گئے کی ڈالے کے کار کھروسول کیا جانے کی کھروسول کیا جانے کی گئے کیا گئے کیا گئے کھروسول کیا جانے کی کھروسول کیا جانے کی کھروسول کیا جانے کی کھروسول کیا جانے کی کھروسوں کیا جانے کی کھروسوں کیا جانے کیا گئے کی گئی کی کیا گئے کو کیا گئے کیا

منن چیز دازایشان پرسیدن و بمقضائے کم این دعل کردن از کالِ اعزازاین دشمنان است بمتی کردن از ایشان طلبدو دعاء که بتوسط ایشان خوامه چیخوامه بودحق سجانهٔ و تعالی در کلام مجید خود می فرماید و مَادُ عَآءً

# الْکَافِرِیْنَ اِلَّافِیْ ضَالَالِ دعاءِ این دشمنان باطل و ب حاصل است اجابت را در آنجاچه احمال این قدر فیاد لازم می آید که اعزاز این سگال می افزاید

تروید، چیزوں کی بابت ان سے پوچھنااوران کے کہنے کے مطابق عمل کرناان وشنوں کی کمال درجہ عزت ہے۔ جو شخص ان سے ہمت طلب کرے اورالی دعاجو ان کے توسط سے مائے اس کا کیا ہوگا۔ حق سجانہ وتعالی کلام مجید میں خود فرما تا ہے وَمَا دُعَاءُ الْکَافِدِ یُنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالٍ لَیْ (اور کا فروں کی دعامحض ضلالت ہے) ان دشمنوں کی دعابطل اور بے حاصل ہے، اس میں قبولیت کا کیسااحتمال؟ اس سے اس قدر فساد لازم آتا ہے کہ ان کتوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کفار سے مشاورت واستعانت کے نقصانات اور ان کی وساطت سے دعا کی عدم قبولیت کا تذکرہ فرمارے ہیں۔ یہاں کفار سے طلب امداد اور ان کی دعا کے متعلق قدرے وضاحت ہدیہ ء قارئین ہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِينِيق

کفار سے دنیوی معاملات میں مشاورت اوران سے تصرفات و دعااور ظاہری استمداد واستعانت لینا در حقیقت ان پراعتا د کرنا ہے اور امت محمد بیاورملت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوات کو تعریزلت میں گرانا اور غیرمسلموں کے رحم وکرم پر جینا ہے جو حد البت الله المالية المالية

خود فریبی اور کفر دو تی ہے۔ جہادی امور میں افرادی قوت اور سامان حرب وضرب کی قلت کے باوجود ان سے طلب امداد کی بھی شریعت مطہرہ میں ہرگز اجازت نہیں جیسا کدار شاد نبوی علی صاحبہا الصلوات إِنّا لَا لَنسْتَعِیْنٌ بِبُشْدِ کُو لَا سَاءِ ہما الصلوات اِنّا لَا لَنسْتَعِیْنٌ بِبُشْدِ کُو لَا سے عیاں ہے۔

## کفار کی وعابے حاصل ہے

دعائے کفار کی قبولیت اور عدم قبولیت کے متعلق علمائے کرام کے دومؤقف ہیں جہبور علماء کے نزدیک کفار کی دعا بارگاہ ربوبیت جل سلطانہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی بلکہ وہ باطل اور بے حاصل ہوتی ہے جبیبا کہ آبی کریمہ وَمَادُعَا ءُالْکَافِدِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالِ عَسے عیاں ہے ،خواہ وہ اصنام پرتی کے قبیل سے ہویا حقیقت دعا کی فتم سے سساس میں کوئی منفعت نہیں ، وہ بے سود اور ضائع ہے کیونکہ انہوں نے فتم سے سان مور تیوں کے آگے وست دعا دراز کیا جو کسی قتم کے نفع وضرر کے مالک نہیں بہ جان مور تیوں کے آگے وست دعا دراز کیا جو کسی قتم کے نفع وضرر کے مالی نبیں جیسا کہ آبیہ کریمہ آلگی نے لگر نی لا نفیسے می نفع گو لاضر آگے مطابق وہ اجابت دعا کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔

 جمہورعلاء جوابا فرماتے ہیں کہ کفار کی الیں دعاؤں کا تعلق دنیوی امور کے ساتھ ہے ،اخروی معاملات سے نہیں۔ چنانچہ محدث کبیر حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیہ رقمطراز ہیں:

إِنَّهُ لَا يَجُوزُانَ يُقَالَ يُسْتَجَابُ دُعَا ءُ الْكَافِرِ عَلَى مَا ذَهَبَ النّهِ الْجَهُهُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا دُعَا ءُ الْكَافِرِ يُنَ اللّهِ فِي ضَلَا لِ اَيْ فِي ضِيَاعٍ وَخِسَادٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ وَفِيْهِ اَنَّ مَوْرِدَةُ خَاصٌ بِالْعُقْبَى فَلَا يُنَافِي اَنْ مَوْرِدَةُ خَاصٌ بِالْعُقْبَى فَلَا يُنَافِي اَنْ اَنْ مَوْرِدَةُ خَاصٌ بِالْعُقْبَى فَلَا يُنَافِي اَنْ اَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْمَعْلَوْمِ تُسْتَجَابُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْمَعْلَوْمِ تُسْتَجَابُ وَانْ كَانَ كَافِراً اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْمَعْلَوْمِ تُسْتَجَابُ وَانْ كَانَ كَافِراً اللّهُ الْمُعْلَوْمِ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَوْمِ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### بلينسرد

واضح رہے کہ کفاری وہ دعائیں اورالتجائیں جو دنیوی امور سے متعلق ہوں یا طلب جنت سے مربوط ہوں اگر اللہ تعالی جل سلطانۂ چاہے تو ان کی حاجت برآری،مصائب سے نجات اورایمان وہدایت کی تو فیق و تخلیق فرمادیتا ہے ہے۔

منن عزیزے فرمودہ است تاکیے از تا دیوانہ نہ شود بمسلمانی نرسد دیوانگی عبارت از درگزشتن است از نفع وضر رِخود ہواسطہ اعلائے کلمۂ اسلام

توجه، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوجائے مسلمانی تک نہیں پنچتا۔ دیوانگی کلمۂ اسلام کی سربلندی کیلئے اپنے نفع ونقصان سے گذرجانے سے عبارت ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز دیوائی کو حقیقت مسلمانی کی شرط قرار دیوائی کو حقیقت مسلمانی کی شرط قرار دیرے ہیں۔ دراصل جس بندہ مؤمن میں غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کی بناء پردین اسلام کی سربلندی و بالا دی کا جذب اس قدر غالب ہوجائے کہ وہ ہم چہ بادا باو کے مصداق کی فتم کے نفع ونقصان اور سودوزیاں کی پرواہ نہ کرے یہاں تک کہ لوگ اسے دیوانہ کہنا شروع کر دیں بس یہی جنون و دیوائی ایمان کی علامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبھا الصلوات کئ یُؤ مِن آ کَدُ کُدُ حَتَّی یُقالَ إِنَّهُ مِن مَجْنُونٌ سے عیاں ہے

ا قبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

ہر تر از اندیشۂ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تتلیم جاں ہے زندگی

ال قتم کے بندہ مؤمن کواللہ تعالیٰ کی ربوبیت، دین اسلام کی قبولیت اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پریقین کامل ہونے کی وجہ سے رضا کی سند نصیب ہوتی ہے اور رضائے اللی ہی نعمت کبریٰ ہے جیسا کہ آبی کریمہ وَدِ خَموَانَّ مِنْ اللّٰهِ الْکُبَرُولِ ہے جیسا کہ آبی کریمہ وَدِ خَموَانَّ مِنْ اللّٰهِ الْکُبَرُولِ ہے عیاں ہے۔

# منن بن ناجار از استعال ذهب ونضه و لبُسِ حريرو اشال آن لا تشريعت مصطفوية على مصدر لا الصلوة والسلام والتحية ال رامحرَّم ساخة است اجتناب بايد نمود

تروی، پس ناچارسونا چاندی ،ریشم کے پہننے اوراس جیسی اشیاء کہ شریعت مصطفویہ علی مصدر ہاالصلوٰ ق والسلام والتحیہ نے جنہیں حرام کیا ہے،ان کے استعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔

## شرج

یہاں سونا، چاندی اور رئیمی ملبوسات کے استعمال کے متعلق قدر سے تفصیلات ہدیہ وقارئین ہیں۔ وَبِاللّٰهِ التَّهُ فِینْتَ

سونا اور چاندی دوالی قدرتی دھاتیں ہیں جن سے تیار شدہ برتنوں کا استعال مردوں اور عورتوں پر ممنوع اور حرام ہے لیکن سونا چاندی کی مصنوعات کوبطور آرائش وزیبائش رکھنے کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے البتہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوشی اور عورتوں کوسونا چاندی کے زیورات استعال کرنا جائز ہیں۔ یونہی مردوں کے لئے ریشی ملبوسات کا استعال ممنوع اور عورتوں کیلئے جائز ہے جیسا کہ ارشادات نوریکی صاحبہ الصلوات لا تَشْوَرُ بُوا فِی ٰ اِنّاءِ الذّ هَبِ وَالْفِضَةِ وَلَا تُلْبَسُوا الدّینِبَاجَ وَالْحَرِیْرِ فَالَّهُ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَهُوَلَکُمْ فِی اللهٰ خِرَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَالْحَرِیْرُ لِلا لُنَا فِی اللّٰهُ مَنْ وَحُرِّمَ عَلیٰ ذُکُورِ هَا لَا سَدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ وَحُرِّمَ عَلیٰ ذُکُورِ هَا لَا سَدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُکُورِ هَا لَا سَدِ اللّٰهُ ال

۔۔۔۔فقہاء کرام نے مردکوسوا چار ماشہ چاندی کی انگوشی استعال کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ اس میں اسراف و تکبر و تکلف نہ ہواور نہ ہی اس کی ساخت زنانہ یا فاسقانہ طرز کی ہوجیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات مین وَدِقٍ وَ لَا تُعِمَّهُ مُ مِعْقَالًا لَا سے معلوم ہوتا ہے۔

ا الله الله المراكوريش كديله بچانا ، ريشى لحاف اور هنا اورريشى زين بنانا منوع قرارديا به جيسا كدهديث نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... أَنْ يَجْعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

ا استعال جائز ہے۔ جب حضرت زیبر اور عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بین عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حریر کے استعال کی اجازت مرحمت فرمادی جیسا کہ حدیث دَخَصَ لَهُ مَا فِئ قَدِيمِ الْحَدِيثِ لَحَمَّمَ فَعَمَّمَ فَي الله علیہ وسلم فَعِيمِيمِ الْحَدِيثِ لَحَدِيثِ لَحَدِيثِ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَي جیسا کہ حدیث دَخَصَ لَهُ مَا فِئ قَدِيثِ الْحَدِيثِ لِسَمِ مَهُوم ہوتا ہے۔

بننے میں خالص ریشم اور دیباج کے بہننے میں السے مسلم اور دیباج کے بہننے میں مسلم قائدہ ۳۷۸ مسلم قائدہ ۱۹۷۸ مسلم ۱۹۷۸ مسلم قائدہ ۱۹۷۸ مسلم ۱۹۷۸ مسلم

هِ مَثْلُوة: ٣٧٦ ٢ مِثْلُوة: ٣٧٣

کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ وہ جھیاری ختی کوزیادہ دورکرنے والا اور دشمن کی نظر میں ہیبت قائم کرنے والا ہے جبکہ حضرت اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک خالص ریشم مکروہ ہے البتہ خلوط ریشم جائز ہے یعنی جس کیڑے کا بانا، ریشی اور تانا سوتی یا اونی ہو وہ سوتی یا اونی ہو وہ بالا تفاق جائز ہے جیسا کہ حدیث اِنّہ ما نظمی دَسُولُ الله عَنِ الثّوْبِ الْمُصْمَتِ بالا تفاق جائز ہے جیسا کہ حدیث اِنّہ انتہ کی دَسُولُ الله عَنِ الثّوبِ الْمُصْمَتِ مِن الْحَدِیْدِ فَا مَا الْعَکْمُ وَسُلَ می الثّوبِ فَلا بَائْس بِهِ اِسے معلوم ہوتا ہے۔ مِن الْحَدِیْدِ فَا مَا الْعَکْمُ وَسُلَ می الثّوبِ فَلا بَائْس بِهِ اِسے معلوم ہوتا ہے۔ معردوں کے لئے حرام ہیں جبکہ معنوی ریشم (دریائی ریشم یاس سے تیارہ کردہ ریشم) مردوں کے لئے حرام ہیں جبکہ معنوی ریشم (دریائی ریشم یاس سے تیارہ کردہ ریشم) کا استعال جائز ہے۔

فقہائے احتاف کے نزدیک اگر کسی کپڑے میں چارانگشت تک رکیٹی فتش و
نگار ہوتو مرد کے لئے اس کا استعال حلال ہے۔ چار انگشت حضرت سیدنا فاروق
اعظم رضی اللہ عنہ کے معتبر ہیں جو ہماری ایک بالشت کے قریب ہیں نیز چارانگشت
ایک جگہ کے قابل اعتبار ہیں ۔ اگر قبایا ایچکن میں جگہ جگہ رکیٹی نقش و نگار ہوں کہ
ہرایک ، ایک بالشت ہے کم ہوگر جب ملایا جائے تو بالشت سے زیادہ ہوجا ئیں
پر بھی وہ حلال ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ ایک جگہ کا اعتبار ہے یہ

علامه ابن عابدین شامی رحمة الله علیه ارقام پذیرین که جب جبر کی آستیوں پر رئیشی نقش و نگار بنانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے سونے اور چاندی کے نقش و نگار بنانے کی بھی اجازت حاصل ہوگئی کیونکہ حرمت میں بیسب مساوی ہیں۔ سیسے فدکورہ بالافقہی جزئیات درج ذیل احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں ملاحظہ ہوں

ل فتح الباري جزء:٣٩٨/١٦ ٢ مرأت: ٧ / ٩٤ بحواله فمَّا ويُّ قاضي خال وافعة اللمعات

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِنْ بَكُوِ اَنَّهَا اَخْرَجَتُ جُبَّةَ طِيَالِسَةٍ كِسُرَوَانِيَّةٍ لَهَالِبْنَةُ وِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكُفُوفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ لَنَهْ رَسُولُ اللهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ الْامَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ اَوْثَلَاثٍ اَوْاَرْبَعٍ لَيْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اللهَ مُقَطَّعًا مَا

🗘 ..... حضرت علامه شامی رحمة الله علیه نے تحریر فر مایا ہے

لَيْسَ كُلُّ حُلِيٍّ حَرَامًا عَلَى الرِّجَالِ بِلَ لِيُلِ حِلِّ الْخَاتَدِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْمَنْسُوْجِ بِاللَّهَ هَبِ اَرْبَعَةَ اَصَابِعٍ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ عَلَى مُردوں پر ہرزیورحرام نہیں ہے کیونکہ انگشتری علم ، کپڑے پر چارانگشت سنہری نقش ونگار، تکوارا ورمنطقہ کے زیورطال ہیں۔ یہاں تک کہ کتب فقہ میں تقریباً دو رجن مقامات پر مردوں کوسونے کا استعال حلال تکھا ہوا ہے مثلاً کی ہوئی ناک کی جگہ طلائی ناک لگوانا ۔۔۔۔۔اور عبد میں سونے کے ذرات لگوانا ۔۔۔۔۔اور کئی ہوئی پوریوں کی جگہ سونے یا جا بندی کی پوریاں لگوانا وغیر ہا۔ هی

#### بلينه

### حد البيت مكوسة المجالة المجال

واضح ہے اور یہ خصائص نبوت علی صاحبہ الصلوات میں سے ہے جیسا کہ ہجرت کے موقعہ پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے تعاقب میں سراقہ بن ما لک کا گھوڑ اپھر یکی زمین میں دھنس گیا تواس نے طلب معذرت کرتے ہوئے تعاقب کو اپنی غربت کی وجہ قرار دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ عنہ کی مراجعت پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گئیف بِک کیا سُرّاقہ اُوذا سُوّد ت بِستواری کیسرلی لُوٹ عنی نے انہیں میں جب چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں جب ایران فتح ہواتو آپ نے وہ تین سنہری کنگن اسپنم ہاتھوں سے حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ عنہ کو یہنا ہے۔



کتوبالیه صر*ت عاظ برم ا*فرار گرم آمین مردالدملیه



## موضوعات

فیوضاتِ الہیم ہرخاص وعام پر وار دہوتے ہیں اشیار کی استعدادات مخلوق ہیں استدراج کامفہوم

<del></del>
\$\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\d



# مكنوب ١٩٨٠

منن فيضِ حق بحانة وتعالى على الدوام برخواص وعوام وكرام ولئام چهاز قسم اموال واولاد وچهاز جنسِ مدایت وارثاد بی تفرقه وار داست تفاوت ازین طرف ناشی است در قبول بعضی فیوض وعدم قبول بعضی دیگر وَمَا ظَلْمَهُمُ اللهُ وَلاِکِنَ كَا نُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

تروی اور بخیلوں پرخواہ وہ اموال اور بخیلوں پرخواہ وہ اموال والہ اور بخیلوں پرخواہ وہ اموال واولا دی قتم سے ہو یا ہدایت وارشاد کی جنس سے ،سب پر بلاتفریق ہمیشہ وار دہور ہا ہے (لیکن) بعض کے فیوض قبول کرنے اور بعض دیگر کے قبول نہ کرنے کا تفاوت ای (قابل) کی طرف سے پیدا ہونے والا ہے (لہٰذا) اللہ نے ان پرزیادتی نہیں فرمائی بلکہ وہ اپنی جانوں پرخود ہی ظلم کرتے تھے لے

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت

فرمارہے ہیں کہ حق تعالیٰ سجانہ کے فضل دفتو حات اور عنایات وانعامات کے ابواب ہرکس وناکس پر ہمہودت کھلے رہتے ہیں گر عامة الناس از لی شقاوت ، قبلی قساوت ، پہم اعراض وا نکاراور معاصی پراصرار و تکرار کی بناپران سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی فتم کے لوگ جبتی قابلیت اور فطری استعداد کو ضائع کردیتے ہیں جیسے موسم گر ما میں سورج کی دھوپ دھو بی اور کپڑوں پر یکسال پڑتی ہے گر اس سے دھو بی کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے۔

### ببينةنمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں کہ جمیع اشیاء کی ذوات واصول اوراستعدادات وقابليات حق تعالى كامخلوق ومحكوم بين اوران جمله اموركي تخليق وتحكيم میں کوئی بھی اس کا شریک وسہیم نہیں جیسا کہ آیات کریمہ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْهُ وَهَا تَعْمَلُونَ لِ اور إن الْحُكْمُ إللها الله على على على الديكم وليم فيم في ا حكام تكليفيه اور افعال تكوينيه ميں حكمت ومصلحت كولمحوظ ركھا ہے تگر وہ تعالی حكمت و مصلحت کا قاصد ومرید ہے، فَعَالٌ لِّمَا يُوِیْدُ " كے مطابق اس بركوئى چيز لازم اور حاکم نہیں ہے بلکہ وہ بندوں پر فائق اور حاکم ہے اس لئے وہ بندوں کے آگے ہر فتم کے فعل کی باز پرس اور جواب دہی ہے منزہ ہے البتہ بندے اس کے آ گے اپنے افعال واعمال کے مسئول اور جواب دہ ہیں جیبا کہ آید کریمہ لایسنگال عَبّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ للم ي واضح برتابم ووصل اي فضل ورحت سے جے چاہتا ہے نواز تا ہے بہی علائے ماتریدیہ کامؤقف ہے جوسب سے زیادہ احوط و اسلم ہے اور حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے ازروئے کشف اس کی تائید

فرمائی ہے چنانچیآ پر قمطراز ہیں

وواتِ اثياء راجعول مي دانداصلِ قابليات واستعدادات رانيز مجعول ومصنوع مي داندك

ایک مقام پر یوں ارقام پذیرین

استعداد ازكيينه مخلوقات اوتعالى است وحاكميت ندار د

### بلينه تمسرا:

واضح رہے کہ بندوں کے عدم استعداد ، مسلسل اعراض اور گنا ہوں پراصرار کے باوجود حق تعالی نے رزق ربیانی اور افاضہ ، رحمت اپنے ذمہ کرم لے رکھا ہے جیسا کہ آیات کر یمہ و مَا صِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ وِزْقُهَا کے اور گنت رَبُّکُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ عَلَىٰ سے عیاں ہے۔

### بينة تمسراه

یدامر بھی متحضر رہے کہ بعض لوگوں کا حق تعالیٰ سے اعراض اور معاصی میں انہاک کے باوجود و نیوی نعمتوں اور آسائٹوں سے مالا مال ہونا بدیختی اور حرماں نصیبی کی علامت ہے جسے استدراج کہاجا تا ہے۔

استدراج کامعنی خدع اور دھوکا ہے۔ بندے کے لئے استدراج کا بیمطلب ہے کہ جب بھی وہ کسی گناہ ومعصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے مزید نعمتوں سے نواز ا جاتا ہے اور گناہ سے استغفار کرنا اسے بھلاویا جاتا ہے تا کہ وہ معاص میں ہی سرگرداں وغلطاں رہے جیسا کہ آیات کریمہ وَاُصْلِیٰ لَهُمْ اِنَّ کَیْدِی مَتِیْنٌ ﷺ اور اِنَّمَا نَمْلِیٰ لَهُمْ لِیّذُ دَادُوْ الْمُعَا ہے سے عیاں ہے۔ ل

ل دفتر اول مکتوب:۱۲ مع مودان ۱۲ مع الانعام ۵۳:۱ مع القلم ۴۵:۱۸ م آل عمران ۱۷۸:۳ لا استدراج کی مزید تفصیلات واقسام البینات شرح مکتوبات جلد ثالث مکتوب ۷۰ ایس ملاحظه فرما کمیں



كتوباليه يادت پناه صرت بي في فريار مُجَاري رحمة الله عليه



## موضوعات

وراً شین صوری ..... وار شین معنوی کا حصول کمالِ محبت کی علامت اعدار محبوب سے اظہار عداوت متابعت نبوی ترک دنیا پر موقوف نہیں ہے

# مُحَوْبِ - ١٦٥

منس میراثِ صوری آس سرورعلیه وعلی اله الصلوات والسلیمات بعالم خلق تعلق دار دومیراثِ معنوی بعالم امرکه آنجا بهه ایان ومعرفت ست ورشدوم ایت شکرنگمت عظمی میراثِ صوری آنست که بمیراثِ معنوی متحلی گروند

تعریف : آل سرور علیه وعلیٰ آله الصلوات والتسلیمات کی میراث صوری عالم خلق کے ساتھ کہ وہاں سب ایمان و کے ساتھ کہ وہاں سب ایمان و معرفت اورشد وہدایت ہے۔ میراث صوری کی نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہے کہ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ ہوجا کیں۔

## شرع

زیر نظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کمتوب الیہ کو خاندان سادات کا فرو فرید ہونے کی وجہ سے میراث معنوی کی تحصیل کی نصیحت فرما رہے ہیں تا کہ دہ میراث صوری کے ساتھ ساتھ میراث معنوی دونوں کے جامع قرار پائیں۔ان دونوں وراثتوں کی تخصیل و تھیل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت فلا ہری اور متابعت باطنی پر موقوف ہے اور متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات جملہ مامورات کے اکتساب اور جمیع منہیات سے اجتناب کا نام ہے جو محبت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے بغیر متصور نہیں فرضیکہ متابعت نبوی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت کی فرع ہے۔اہل طریقت نے وراثت کی دوقتمیں بیان فرمائی ہیں وراثت صوری اور وراثت معنوی

ورا ثت صوری کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے جبکہ وراثت معنوی عالم امر کے ساتھ مربوط ہے ۔ وراثت صوری اور ساتھ مربوط ہے ۔ وراثت کا ملہ کا حامل وہی شخص ہوسکتا ہے جو وراثت صوری اور وراثت معنوی دونوں کا جامع ہو۔ بقول شاعر

مردی به سخاوت است کرامت به سجود بر کرا این دو نباشد عدمش به ز وجود

منن علامتِ کالِ مجت کالِ بغض است باعداءِاو صلی الله علیه و المهارِعداوت بامخالفانِ شریعتِ اوعلیه الصلوة والسلام در محبت مدامنت گنجائش ندارد محب دیوانهٔ محبوب است تاب مخالفت نداردو بامخالفانِ محبوب به پهج وجه آشتی نمی ناید

تروجيها: آنحضور صلى الله عليه وسلم سے كمال محبت كى علامت ان كے دشمنول سے

کمال بغض رکھنا اوران کی شریعت کے مخالفوں سے عداوت کا اظہار کرنا ہے۔ محبت میں سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے جومخالفت کی تا بنہیں رکھتا اور و محبوب کے مخالفین سے کسی طرح صلح نہیں کرتا۔

### شرح

سطور بالا میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کی علامت بیان فر مائی گئی ہے دراصل جب تک بندہ مومن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین اور شریعت مطہرہ کے مخالفین کے ساتھ بغض وعداوت کا اظہار نہیں کرتا .....ان کے اعداء ومنکرین کو ذلیل وخوار کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا .....ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور انہیں اپنا ہم راز وصلاح کاربنانے سے اجتناب نہیں کرتا ..... تو وہ ایمان و قرب کی لذات، دین اسلام کی برکات اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہات سے محروم رہتا ہے۔

#### بالينسرو

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اعدائے اسلام کے ساتھ بفرض محال ایسا معاملہ پیش آ جائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح کراہت واضطرار کے ساتھ اپنی ضرورت کوان سے نکال لینا جائے۔

منن حصولِ دولتِ عظمی شابعت موقوف برترکِ کلی دنیاوی نیت تاو شوار ناید بلکه اگر زکوةِ مفروضه شلاً مودّی شود حکم ترکِ کل دارد در عدم وصول مضرت چه مال مزکی از ضرر برآمده است پس معالجهٔ د فع ضرراز مالِ دنیاوی اخراج زکوٰة است از آس اگرچه ترک کلی اولی وافضل است اما ادائے زکوٰة ہم کارِ آن میکند

تروی است المحال المحال

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے حصول کا مدارترک دنیا کو قرار دے رہے ہیں۔لفظ دنیا اسم تفضیل ادنیٰ کا مونث ہے جس کامعنی زیادہ قریب ہونے والی کے آتے ہیں۔اہل لفت کے نزدیک اس عالم کو دنیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیز وال کے قریب ہے۔

علمائے متکلمین ہراس مخلوق کو دنیا کہتے ہیں جو آخرت سے قبل وجود میں آئی جبکہ صوفیائے کرام کے نزدیک دنیا مال ودولت اور اہل وعیال کونہیں کہا جاتا بلکہ دنیا

البيت المحالي المحالية المحالي

حق تعالی سے خفلت کا نام ہے۔حضرت مولا ناروم مست باد ہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فر مایا

چیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

صوفیا کے کاملین کے زدیک ترک دنیا کا یہ مفہوم ہر گزنہیں کہ ظاہری آ راکش و زیائش اور اللہ تعالی کی بے بہانعتوں سے منہ موڑ لیا جائے بلکہ ان کے نزدیک حق تعالی کی یاد سے خفلت اور فکر آخرت کے ترک کا نام دنیا ہے۔ اگر دنیا کی خوبیوں اور نعتوں کو آخرت کی حقیق حیات کیلئے استعال کیا جائے اور اس استعال سے نفسانی خواہشات کی جمیل مقصود نہ وبلکہ احکام شرعیہ کی تعیل مقصود ہوتو اس صورت میں دنیا و آخرت دونوں محمود میں جیسا کہ آبیہ کریمہ رّبّنا الیّنا فی اللّ نُیّا حَسَنَةً وَفِی اللّٰ خِرَةِ حَسَنَةً لَا سے عیاں ہے۔

اہل طریقت نے ترک دنیا کی دوقتمیں بیان فرمائی ہیں ترک حقیق اور ترک حکمی

یں ہے۔ ترک حقیقی یہ ہے کہ بقدر ضرورت کے علاوہ تمام مباحات کوترک کر دیا جائے جونہایت مشکل ہےاور بیترک دنیا کی اعلاقتم ہے۔

ترک حکمی یہ ہے کہ محرمات ومشتبهات سے اجتناب کیا جائے اور امور مباحہ سے فاکدہ اٹھایا جائے۔ یہ تتم بھی خصوصاً اس زمانہ میں بہت عزیز الوجود ہے جیسے صاحب نصاب ہوتے ہوئے سال کے بعد اپنے مال سے زکوۃ ادا کرنا ترک حکمی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اسلامی عبادات پرا گرخور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی ترک کا پہلوموجود ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اگر ترک دنیا کلی طور پر نہ ہوسکے تو

ترک جزوی کوہی اختیار کرلیا جائے - اَللّٰهُمَّ از زُقْنَا إِیَّاهَا بِقُول شاع

ترک ونیا گیر تا سلطان شوی ورنه نهم چو چرخ سر گردال شوی

علائے راتخین اور صوفیائے کاملین کے نز دیک کمینی دنیا زہر قاتل اور متاع باطل ہے، اس کئے اس کی زیب وزینت اور حلاوت وطراوت پر فریفتہ شخص سحرز دہ اور فریب خوردہ ہے فلہذا اس کا ترک ہی افضل واولی ہے اور صوفیائے کرام کے ہاں اس کا ترک قرب حق کی سیڑھی ہے۔

#### بلينه:

واضح رہے کہ تصوف وطریقت کا نصب العین تصفیہ باطن، تزکید نس اوراصلاح معاشرہ ہے۔ انبیائے کرام علیم الصلوات اوراولیائے عظام کا یہی مطمع نظر رہا ہے۔ منکرین یورپ نے ان پا کباز شخصیات کے مجاہدات وریاضات اور ترک دنیا کا غلط مفہوم لیا اور آنہیں نفسیاتی اور ذہنی مریض یا دنیوی ذمہ داریوں سے مفرور قرار دیرکر مفہوم لیا اور آنہیں نفسیاتی اور ذہنی مریض یا دنیوی ذمہ داریوں سے مفرور قرار دیرکر اپنی جہالت وحماقت کا شوت دیا ہے حالانکہ صوفیائے کرام ہی وہ با کمال اور باہمت شخصیات ہیں جنہوں نے خلوت نشینی ،عزلت گزینی اور مجاہدات شاقہ کے ذریعے اپنی اصلاح اور بعد میں مخلوق خدا کی اصلاح کا پیڑا الٹھایا اور لاکھوں قلوب میں اسلامی و روحانی انقلاب بیدا کردیے۔ اسی تصوف وطریقت کے حاملین کا میاب صوفیاء ہیں روحانی انقلاب بیدا کردیے۔ اسی تصوف وطریقت کے حاملین کا میاب صوفیاء ہیں اور حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اسی جاندار ، زندہ اور متحرک تصوف کے داعی ہیں۔



كتوباليه معتبرلا مجين لاهي، مداشيد



<u>موضوع</u> روحانی امراض کاعلاج ذکرِ کثیرہے كمتوب ليه

یه مکتوب گرامی حضرت مولانا محمد امین لا موری رحمة الله علیه کی طرف صادر فرمایا گیا۔ غالبًا مولانا محمد امین بن خواجه سینی البروی ثم لا موری مرادی بی ۔ آپ ہرات میں متولد موئے .....فندهار میں حضرت شیخ زین الدین خوانی کے سامنے زانو کے تلمذتهه کیا ۔ عہدا کبری میں ہندوستان آ کر ملک پور مضافات سامنے زانو کے تلمذتهه کیا ۔ عہدا کبری میں ہندوستان آ کر ملک پور مضافات لا مور میں قیام پذیر ہوگئے اور ۸۲ مرس کی عمر میں وفات پائی۔ لا مور میں قیام پذیر ہوگئے اور ۸۲ مرس کی عمر میں وفات پائی۔



#### ري مڪنوب -174

منی فکرازالهٔ مرض قلبی درین فرصتِ بسیر بذکرتشیر ازایم مهام است وعلاج علتِ معنوی درین مهلتِ قلیل بیادِربِ جلیل از اعظم مقاصد دلی که گرفتا ر غیراست از وجه تو قع خیرر وحی که مائل به کهتر است نفس اماره از و بهتر است انجابم سلامتی قلب می طلبند وضلاصی روح می جویند

تعوید: اس خوش حال فرصت میں ذکر کثیر کے ذریعے قبی مرض کے ازالہ کی فکر کرنا سب امور سے اہم ہے اور اس قلیل مہلت میں رب جلیل کی یاد سے باطنی مرض کا علاج سب سے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ وہ دل جو غیر کا گرفتار ہے اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے۔ وہ روح جو کمینی دنیا کی طرف مائل ہے اس سے نفس امارہ بہتر ہے وہاں تو کھمل طور پر قلبی سلامتی طلب کرتے ہیں اور روح کی خلاصی چاہے المنت الله المنت المناسكة المناسكة المنت المناسكة المنت المناسكة ا

بي-

### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز امراض باطنیہ اور علل معنویہ سے آزادی اور ذاتی اغراض ونفسانی خواہشات سے رستگاری حاصل کرنے کی نصیحت فرمارہے ہیں تا کہ بندہ مومن کوصفائے باطن اور قلب سلیم نصیب موجائے ، جو شیخ کامل کمل کی توجہات قدسیہ اور ذکر کثیر سے میسر ہو سکتے ہیں۔ وَبِدُونِهِ خَرْطُ الْقَتَادِ



کوبالیه هرکنه کرام هرکنه که مراهم



### موضوعات

حق تعالی جسمی واسمی مشابهت سے منزّہ ہے کمون و بروز کی تفصیلات ، ہندومذہب کی تردید انبیار کرام کی تعداد متعین نہیں ہے

*᠅ᢆᠯᡭᢌᡮᡭᡮᡭᡮᡭᢐᢜᢠᢜ*ᢠᢜᢠᡮᡭᡮᡭᡭᡮᡭᡮᢜᡮᢜᡮᡭᡮᡭᢐᢜᢠᢜᢠᢜᢠᡮ

# مکنوب - ۱۶۷

منن بران وآگاه باش که پروردگار باوشابکه پروردگار عالی برای و آگاه باش که پروردگار باوشابکه پروردگار عالی عالمیان چیموات و چهارضین و چهتیین و چهارین و میکه است و به چون و ب چگونه از شبه و مانند منزه است واز شکل و شال مبترا پدری و فرزندی در حق او تعالی میال است کفاء ت و تاثل را در آن جفرت چیمال شائبه اتحاد و حلول در شان او سجانه مشجن است و مطنه کمون و بروز در آن جناب قدس تقیم

تنویسه: جان لواور آگاہ رہو کہ ہمارااور تمہارا پروردگار بلکہ جہانوں کا پروردگارخواہ
آسان ہوں یا زمینیں، ملائکہ ہوں یاسفلمین (حیوانات ونباتات و جمادات) ایک
ہے۔ بے چون اور بے چگون (ہے) ہمٹل اور مانند سے منزہ ہے اورشکل ومثال سے
مبرّا ہے۔ باپ یا بیٹا ہونا اس تعالیٰ کے حق میں محال ہے، ہم سری اور ہم مثل ہونے کو
اس کے حضور کیا مجال۔ اس سجانہ کی شان میں اتحاد و حلول کا شائبہ عیب ہے اور اس

البيت المنت المنافقة المنافقة المنت المنافقة المنت المنافقة المنت المنافقة المنافقة

بارگاہ قدس میں کمون و بروز کا گمان فتیج ہے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نہایت عارفانہ اورجامع ومانع انداز میں تو حیدِ خالص کا تذکرہ فرمارہے ہیں جس سے نظریۂ تو حید پرشکوک وشبہات اور اعتراضات واشکالات کے پڑے ہوئے سارے غبار چیٹ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ سجانہ ہرشم کے علویّات وسفلیّات، حیوانات و جماوات و بناتات ، عیدنیّت واتحاد، حلول و دخول اور کمون و بروز سے منز ہ اور وراء الوراء ہوسیا کہ آیہ کریمہ اِنَّ اللّٰہ لَغَیٰیُ عَنِ الْعَالَمِیْنَ السے عیاں ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال کمون و بروز کی قدرے وضاحت کردی جائے تا کہ ہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْت

#### مكمون وبروز

لغت میں کمون کامعنی ہے بنہاں شدن لیعنی پوشیدہ ہونا اور بروز کامعنی ہے بیرون آمدن و آشکار شدن لیعنی باہر آنا اور ظاہر ہونا لیعنی روح کے جسم اول سے استتاروا ختفاء اور جسم دوم میں اسکی تربیت و پخیل کیلئے نہ کہ حس وحرکت کے اثبات کیلئے ،اس (روح) کے ظہور کو کمون و بروز کہا جاتا ہے۔

صوفیاء کرام کوطاعت وعبادت وریاضت کی بدولت ایباروحانی کمال وقدرت حاصل ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی ارواح مقدسہ کو دوسروں میں منتقل کر سکتے ہیں۔اس دوران ان کے اجسام مبار کہ بھی صحیح وسالم رہتے ہیں ایساممکن ہے بلکہ بیام واقع ہے حود البيت الله المالية المالية

جیبا کہ عروجی منازل میں مبتدی سالکین کی ارواح عالم بالا کی سیر کے دوران تخلیات الہیدسے شاد کام اور ملائکہ سے ہم کلام ہوتی ہیں۔حضرت مولا ناروم مست باد و قیوم رحمة الله علیہ نے خوب کہا

صورتش بر خاک و جاں ور لا مکاں لا مکانے فوق وہم سالکاں

جبکہ منتبی عارفین عالم خلق اور عالم بالا کے ساتھ بیک وقت منسلک ومر بوط رہتے ہیں۔کسی شاعر نے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے

جہاں رہتے ہیں ہم بیرم نہ ویرانہ نہ بہتی ہے نہ آزادی نہ ہوشیاری نہ چالاکی نہ مستی ہے

المستعلم كمالات خفی وجلی حضرت شاه غلام علی د بلوی قدس سرهٔ العزیز بروز و كمون كرمتعلق بون ارشاه فرمات بین:

جس وقت بروز کی حالت عارف پروارد ہوتی ہے وہ ایبابراہوجاتا ہے کہ نہایت وسعت کے سبب سے زمین وآسان میں نہیں ساتا بلکہ زمین وآسان اور عرش واقیہا اس کے گوشئہ قلب میں ساجاتے ہیں ۔ پس سپاوسلیمان (علیہ السلام) اسکے قلب میں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اور جس وقت کمون کی حالت عارف پرآتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرہ سے بھی چھوٹا پاتا ہے بلکہ پھی جھی نہیں پاتا ۔ لے اپنے آپ کو ذرہ سے بھی جھوٹا پاتا ہے بلکہ پھی جھی نہیں پاتا ۔ لے متعلق مستقیم الاحوال مشائخ نے لب کشائی نہیں فرمائی کیونکہ اس سے ناقصین فتنہ و بلا میں مستقیم الاحوال مشائخ نے لب کشائی نہیں فرمائی کیونکہ اس سے ناقصین فتنہ و بلا میں

مبتلا ہوجاتے ہیں ۔اس لئے آپ کے نز دیک کمون و بروز جائز نہیں ..... نیزیہ تناسخ

ہے مشابہت رکھتا ہے اس لئے آپ ارقام پذیر ہیں کہ

اگرکوئی شیخ کامل بروز وظہور کے بغیر کمی مرید ناتھ میں خداداد قدرت کے ساتھ اپنی صفات کاملہ کواس مرید میں منعکس کردے اورا پی تو جہات قدسیہ اور التفات کریمانہ کواس اندکاس میں ثابت و برقر ارر کھے یہاں تک کہ مرید ناتھ نقص سے کمال تک پہنچ جائے اوروہ اپنی عادات رذیلہ کو ترک کرکے صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہوجائے تو کمون و بروز کچھ بھی درمیان میں نہیں آتا۔ ل

الله عليه و التعليه و الته عليه و الته عليه و الته عليه و الته الله عليه و الته الله عليه و الته الته على الله عنه و الته عنه و الته و الته عنه و الته و ال

الله فراجد كريك معرت خواجه باقى بالله فدس مرة العزيز في نا نبائى كولوجهات وريد كور العريد في النبائى كولوجهات وريد كور العرايد

الله على منور بخش تو كلى رحمة الله عليه بروز و تناسخ مين فرق بيان كرت بور و تناسخ مين فرق بيان كرت بورين ارقام پذيرين :

پوشیدہ نہ رہے کہ حیات د نیوی میں بعض بندگانِ خداکو غایتِ صفاولطافت ۔ یہ بعنایت ایز دی اس بات پر قدرت ہوتی ہے کہ باوجود کالبد ظاہری کی قید کے مشلف بدن کسب کرسکیں ۔ پس موت کے بعد جب کہ یہ قیدر فع ہوجاتی ہے اور طائرِ ردی اس قض سے آزاد ہوجاتا ہے وہ دوسرے بدن کے کسب پر بطریق اولی قادر بین اسے بروز کہتے ہیں۔

بروز وتناسخ میں فرق ہے۔ اہل تناسخ عموم ولز وم کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کی بدن سے ایک کی دور نفیس ہویا خسیس ،مسلمان ہویا کا فر، انسان ہویا حیوان کسی بدن سے

جدائیں ہوتی جب تک کہ کوئی دوسرا بدن اسکے واسطے تیار نہ ہو۔۔۔۔تا کہ پہلے بدن

ے نکلتے ہی دوسرے میں چلی جائے ، بخلاف اہل بروز کے ،کہان کے نزدیک نہ

عموم ہے نہ لزوم ۔۔۔۔۔ یعنی اس طا نفہ کے نزدیک بیرکاملین سے خاص ہے اور وہ بھی

برسمیل لزوم نہیں کیونکہ موت کے بعد بھی بنا برمصلحت دوسرے بدن میں ظاہر ہوتے

ہیں خواہ وہ بدن اصلی دنیوی کی مثل ہو یانہ ہواور صورت بشری میں ہویانہ ہواور پئر

اتمام مطلوب کے بعد پس پردہ غائب ہوجاتے ہیں۔ جولوگ بروز و تناسخ میں فرق

نہیں کرتے وہ اولیائے کرام پر بے جا اعتراض وطعن کرتے ہیں۔

تا چند کنی بادہ نوشاں انکار

انکار کمن کہ نیست نیکو ایس کار

رندے کہ بود ز بادہ عرفاں مست

زنہار برو طعنہ کمن صد زنہار الے

#### بلينده

واضح رہے کہ اہل اللہ کی محبت و نیاز مندی کفارکیلے بھی باعث اسلام اور حسن فاتمہ کا موجب ہو سکتی ہے جیسا کہ ہندونعت گوشاعر دلورام کوثری بوقت نزع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وطاقات وایمان سے مشرف ہوا ۔۔۔۔ بول اس کا فاتمہ بالخیر ہوگیا۔ایسے ہی مکتوب الیہ ہردے رام ہندو جو حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کامحب و نیاز مند تھا کے متعلق بھی امید واثق ہے کہ اس کا فاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَنِیْنِ عَلَی بہوا ہوگا۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَی اللّٰهِ بِعَنِیْنِ عَلَی

منن رام وکرش و ماندانها که آلههٔ منو دانداز کمینهٔ مخلوقات رویندواز ما در و پدر زائیده اندرام پسر جَمنرت است و برا در همن و شوم بریتا مرگاه رام کوج خود را نگاه نتواند داشت غیرے راجه مدد ناید قل دوراندیش را کار باید فرمود و به تقلیدایشاں نباید رفت

من اس کی کمینی میں اور ان کے مانند جو ہندوؤں کے معبودان باطلہ ہیں اس کی کمینی مخلوقات میں سے ہیں اور مال باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رام ..... جسر ت کا بیٹا، مجھمن کا بھائی اور سیتا کا شوہر ہے۔ جب رام اپنی زوجہ کی حفاظت نہ کر سکاوہ کسی غیر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ عقل دور اندلیش سے کام لینا چاہئے اور ان کی تقلید پرنہیں جانا چاہئے۔

## شرع

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ہندو مذہب کی دلائل عقلیہ کے ذریعے تغلیط فرما کر ہندو کمتوب الیہ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ ہندوؤں کے معبودان باطلہ کی ہا قاعدہ تخلیق وتولید ہوئی ہے اس لئے وہ لائق عبادت اور قابل پرستش نہیں ہیں جبکہ حق تعالی سجاۓ جسمی تولید وتخلیق اور ہرفتم کے اسمی شریک وسہیم پرستش نہیں ہیں جبکہ حق تعالی سجاۓ جسمی تولید وتخلیق اور ہرفتم کے اسمی شریک وسہیم سے بھی پاک اور منزہ ہے جسیا کہ آیات کریمہ کے گئرنی و کھٹر یُولکن و کھٹر یکٹری

المنت المنت المنافعة المنافعة

لَّهُ كُفُوًا أَحَدُّ لَ عواضح بـ

بينةنمبراء

واضح رہے کہ رام اور رحمٰن ، رام اور رحیم کو ایک جانا خالق اور مخلوق کو ایک جانا خالق اور مخلوق کو ایک جانا ہے حالا نکہ حق تعالی سجانہ مخلوق کے ساتھ ہرتم کی مشابہت اور مما ثلت سے پاک ہے جیسا کہ آیہ کر بمہ کیٹس کیٹیلہ شکی گئے سے عیاں ہے۔

بينهمبرا

یہ امر بھی متحضرر ہے کہ حق تعالی سبحانۂ کو معبودان باطلہ رام اور کرش کے ناموں سے موسوم کرنا اور رام وکرش کی یا دوذکر کو ذکر حق گرداننا، شرک بنتیج اور کفر صرح ہے بلکہ حق تعالی سبحانۂ کو توقیق اساء سے ہی موسوم ویا دکرنا چاہیے جسیا کہ آیہ کریمہ وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوٰهُ بِهَا ﷺ مَارا ہے۔

منن پیمبران ماعلیهم الصلوات واتسلیمات کوتیب بیک لکه و بست و چهار هزار گذشته اندخلائق را بعبادتِ خالق ترغیب فرموده اندو از عبادتِ غیر منع نموده و خود را بندهٔ عاجز دانته اندو از بهیبت و عظمت او تعالی ترساس ولرزاس بوده اندو آلههٔ منودخلق را بعیادت

# خود ترغيب كرده اند وخود را آلهه دانسته

ترویس، ہمارے پیغیرانِ عظام علیهم الصلوات والتسلیمات جوتقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزارگذرے ہیں مخلوق کو خالق تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب فرماتے رہے ہیں اور انہوں نے غیراللہ کی عبادت سے منع فرمایا اور خود کو عاجز بندہ جانے رہاوراس تعالیٰ کی ہیبت وعظمت سے لرزاں وترسال رہے ہیں اور ہندوؤں کے معبود ، مخلوق کو اپنی عبادت کی ترغیب دیتے رہاورا ہے آپ کو معبود جانے رہے ہیں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرمارہے ہیں کہ جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوات نے تمام انسانوں کوخل تعالیٰ کی وحدت مطلقہ اور احدیت الہید کا درس دے کرعبادت الہید کی ترغیب اور غیر الله کی عبادت سے تہدید وتر ہیب دلائی ہے جبکہ مندووں کے مبلغین اپنے آپ کو ہی معبود بجھ کرمستحل عبادت بن بیٹھے۔ اَلْعَیّادُ بِاللّٰہِ

یہاں انبیاء کرام علیہم الصلوات کی تعداد کے متعلق قدر سے معلومات ہدیہ ، قارئین میں۔

انبیائے کرام علیہم الصلوات کی تعداد کے متعلق متعدد ومختلف احادیث واقوال ہیں۔ ملاحظ ہوں

٥ ..... عَنْ إَنِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَمِ الْأَنْبِياءُ قَالَ مِلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَمِ الْأَنْبِياءُ قَالَ مِلَّةُ النَّهِ وَمِنْ اللهُ عند عدوايت علم

میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیک وسلم انبیائے کرام کتنے ہیں؟ ..... تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لا کھ بیس ہزار۔

مسامام جلال الدین محلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که الله تعالی نے آٹھ ہزار
 انبیائے کرام مبعوث فرمائے ۔ چار ہزار بنی اسرائیل سے اور چار ہزار دیگرا قوام سے
 اور بعض کتابوں میں ہے کہ ایک لاکھانبیائے کرام بھیجے گئے ۔

ندکورہ بالامخنف اقوال کے پیش نظرامام العقا ئدحضرت علامہ عمرُسفی رحمۃ اللّٰد علیہ عقا ئدُسفی میں یوں ارقام پذیرییں

المنيت المحالي الماسية المناسبة المناسب

اگر تعداد زیادہ بیان کردی گئی تو ممکن ہے ان میں وہ داخل ہو جا کیں جو انبیاء کرام میں سے نہ ہوں اور اگر تعداد تھوڑی بیان کردی گئی تو ممکن ہے پچھا نبیائے کرام علیہم الصلوات ان میں سے خارج ہوجا کیں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے انبیائے کرام علیہم الصلوات کی تعداد متعین نہیں فرمائی بلکہ متن میں'' قریب'' کا لفظ لکھ کر متکلمین اہلسنت کے مؤقف کی تائید فرمائی ہے۔

#### بلينه:

واضح رہے کہ تقریباً بچیس انبیائے کرام علیہم الصلوات کے اساء مبارکہ کی صراحت قر آن مجید میں مذکور ہے اور بعض انبیائے کرام علیہم الصلوات کے تذکار کتب احادیث وتفاسیر میں موجود ہیں جیسے سیدنا پوشع بن نون، سیدنا خصر، سیدنا دانیال، سیدنا شمویل اور سیدنا حزقیل علیہم الصلوات.

اک سلسلہ میں حضرت علامہ سید محمود آلوی مجددی رحمۃ الله علیہ مِسنُهُمْ مَنْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْکَ لِمَ مِیں ایک غلط فہی کا ازالہ کرتے ہوئے یوں ارقام پذیر مِن:

اَیّهَا گَانَ لَادَلَالَةً فِی الْایکةِ عَلیْ عَلُم عِلْیهِ صَلَیّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالمُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ



كتوباليه تَعَنَّتُهُ عَبِي إِلَيْهِ مِنْ اللهِ ا



### موضوعات

طریقتِ نقشبندیہ ہوشم کی بدعات سے پاک ہے ذکر کے مراتب ثلاثہ ، نماز تہجد اہل اللّٰد کا شعار ہے تو جہاتِ مشائِخ نقشبندیہ اور عالم وجوب تک رسائی

# مكتوب - ١٦٨

علوان طريقة عليته ورفعتِ طبقه تقثبنديه بواسطة التزام سنت است واجتناب از برعت لهذا اكابرين طريقه علية از ذكر جَبراجتناب فرموده بذكر قلبي دلالت نموده اندواز تماع ورقص و وَحِد وتواحِد كه درزمان ستنسر ورعليه الصلوة والسلام ودرزمان خلفائي راشدين نبوده عليهم الرضوان منع فرموده وخلوت واربعين كه در صدرِ اول نبودہ بجائے ان خلوتِ درائجمن اختیار کردہ لاجرم نتائج عظیمه برین التزام مترتبِ گشة است وثمراتِ كثيره برآن اجتناب متفرع شده

موجه، اس طریقه عالیه کی بزرگی اور طبقه نقشبندیه کی بلندی سنت کے التزام اور بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے لہٰذا اس طریقه عالیہ کے اکابرین ذکر جہر سے اجتناب کرتے ہوئے ذکر قلبی کی تلقین فرماتے ہیں اور ساع ورقص اور وجد و تو اجد جو حواليت المحالية المح

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت اور خلفاء راشدین علیہم الرضوان کے زمانہ خلافت میں نہ تھے، سے نع فرماتے ہیں اور گوششینی و چلکشی جو کہ دورصحابہ میں نہ تھے اس کی بجائے خلوت درانجمن کواختیار کیا۔ لازماً اس التزام کی وجہ سے عظیم نتائج مرتب ہوئے اور اس اجتناب سے کثیر ثمرات حاصل ہوئے۔

## شرح

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز طریقت نقشبندیه کی فضیلت اور مشاکخ نقشبندیه رضی الله عنم اجمعین کی عظمت کا تذکره فرمار ہے ہیں چونکہ بیسلسلہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت ، خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ بالحضوص اور دور صحابہ کرام رضی الله عنم کے ساتھ بالعموم گہری مناسبت کی بناپر بعینہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے جسیا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات عَلَیٰ کُنْهُ فِیمُ بِیسُنَّتِیْ وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الوَّ الشِینِیْن الله عنم کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت و سے ثابت ہے ۔ صحابہ کرام رضی الله عنم کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت و صحبت کی بدولت ابتداء ہی وہ کمالات و برکات نصیب ہوجاتی تھیں جو اولیائے صحبت کی بدولت ابتداء ہی وہ کمالات و برکات نصیب ہوجاتی تھیں جو اولیائے کا ملین کونہایت میں بھی کم ہی میسر ہوتے ہیں۔

فلیفدرسول سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی صحبت و زیارت اور القائے فیض ، اعطائے نبعت سے متاز ومخصوص ہیں جیسا کہ ارشاو نبوی علی صاحبہ الصلوات مَاصَبُ اللهُ فِیْ صَدِّدِی اِلَّا وَصَبَّبْتُهُ فِیْ صَدْدِ اَبِی بَکْدٍ سے علی صاحبہ الصلوات مَاصَبُ اللهُ فِیْ صَدِّدِی اِلَّا وَصَبَّبْتُهُ فی صَدْدِ اَبِی بَکْدٍ سے عیاں ہے اس لئے سلسلہ نقش بندیہ آپ کی نسبت صدیقی کی بدولت جملہ سلاسل سے فوقیت وفضیات رکھتا ہے۔

مطلق ذکرعبادت ہے خواہ سری ہویا جبری جبکہ ریا کے اختلاط سے پاک ہو اور ذکر بندہ مومن کیلئے ایس نعمت کبری ہے جس میں اس کی فوز وفلاح کاراز مضمر ہے جیسا کہ آیات کریمہ وَلَٰنِ کُوُاللَّهِ اَکْبَرُ لَا اور یٰاَ یُّھَا الَّٰنِیْنَ ٰامَنُوُ الذِّکُوُوْا اللَّهَ ذِکُوَّا کَیْنِیْرًا ﷺ ہے عیاں ہے۔

الله عنه مشائخ نقشبند بيرضى الله عنهم ذكر جهرى بجائے ذكر خفى سرى كى ترجيح وفضيلت كوتك بين كيونكه الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنه منه يونكه الكوز ديك ذكر جهر حضوراكرم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنه منه على سبيل المواظبت بالالتزام عابت نہيں ہے۔

عارف بالله حضرت علامة قاضى ثناء الله مجدوى پانى پق رحمة الله علية تحريفر ماتے بيں والا حصل في الا دُكَارِ الاِ خفاءُ والْجَهُرُ بِهِ بِلْعَةٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُ صُ وَالْجَهُرُ بِهِ بِلْعَةٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُ صُ فَى الْجَهْرِ يُرَجَّحُ الْاَقَلُ وَيَكُ لُّ عَلَى كُونِ ذَا كِرِ السِّرِ اَفْضَلُ وَ مَجْمَعَا فَى الْجَهْرِ يُرَجَّحُ الْاَقَلُ وَيَكُ لُّ عَلَى كُونِ ذَا كِرِ السِّرِ اَفْضَلُ وَ مَجْمَعَا عَلَيْهِ مِنَ الشِّرِ الْسِّرِ اَفْضَلُ وَمَجْمَعَا عَلَيْهِ مِنَ السِّرِ السِّرِ وَدَعْوَةِ السِّرِ وَدَعُوةِ السِّرِ وَدَعُوةِ السِّرِ وَدَعُوةِ السِّرِ وَدَعُوةِ الْسِرِ وَدَعُوةِ السِّرِ وَدَعُوقِ السِّرِ وَدَعُوقِ السِّرِ وَدَعُوقَ السِّرِ وَدَعُوقِ السِّرِ وَدَى مَعْ اللهُ عَنْ اذَكَارِ مِن اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَالْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

ٱخْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الذِّكُرَسِرُّ هُوَ الْاَفْضَلُ وَالْجَهُرُ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ إِلَّا فِيْ مَوَاضِعَ مَخْصُوْصَةٍ مَسَّتِ الْحَاجَةُ فِيُهَا إِلَى الْجَهْرِبِهِ كَالْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْتِ وَتَكْبِيْرَاتِ الْإِنْتِقَالِ فِي الصَّلَوْةِ وَالتَّسْمِيْحِ لِلْمُقْتَدِيِّ إِذَا نَابَ نَائِبُهُ وَالتَّلْمِيَّةِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِذَالِكَ لِ يعنى علاء كاس بات پراجماع ہے كه ذكر سرى افضل ہے اور ذكر جبرى بدعت ہے ليكن مخصوص مقامات پر جبكه ذكر جبرى كى ضرورت ہے جيسے اذان، اقامت ، تجميرات تشريق، نماز ميں تجميرات انقال ، مكبّد كا نيابت ِ امام ميں تبيح كہنا اور تلبيه رجج وغير ہا۔

#### ذكركے مراتب ثلاثه

عارف بالله حفرت قاضی ثناء الله پانی پتی مجددی رحمة الله علیه نے ذکر کے تین مراتب تحریر فرمائے ہیں

اِعُلَمُ اَنَّ الذِّكُوعَلَى ثَلَاثَةِ مَرَاتِبٍ اَحَدُهَا الْجَهُرُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ
بِهَا وَذَالِكَ مَكُرُوهٌ إِجْمَاعاً إِلَّا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ دَاعِيَةٌ وَاقْتَضَتُهُ حِكْمَةٌ
فَحِيْنَتِيْ وَقَدْ يَكُونُ ٱفْضَلُ مِنَ الْإِخْفَاءِ كَالْأَذَانِ وَالتَّلُبِيَّةِ .... الخ

### مرتبهاولل

یعنی ذکر کے تین مرتبے ہیں ان میں اولا ذکر بالججر جوبآواز بلند کیا جاتا ہے یہ اجماعاً مکروہ ہے البتہ جب کوئی مصلحت وضرورت اور اقتضائے حکمت ہوتو اس صورت میں ذکر بالججر ذکر خفی سے افضل ہوتا ہے جیسے اذان اور تلبیہ وغیر ہا۔ شاید صوفیائے چشتیہ رحمۃ اللہ علیہم نے مبتدی سالک کے لئے اقتضائے حکمت کی خاطر ذکر بالججر کو اختیار فر مایا ہے تا کہ شیطان مطرود ہوجائے ..... سالک غفلت ونسیان نے محفوظ ہوجائے ..... اور اس کے قلب میں آتش عشق شعلہ ذن ہوجائے ..... لیکن

ان کے زو کی بھی ریا کاری اور نمودونمائش سے احتر از شرط ہے۔

#### مرتنبه ثانيه

النّ كُوْ بِاللّسَانِ سِرًّا وَهُوَ الْمُوّادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيٰ ذَكر بِاللّمان مرى ہے (زبان ہے آ ہتہ آ واز كے ساتھ ذكر كرنا) ارشاوات نبويعلى صاحبها الصلوات لَا يَزَالُ لِسَانُكُ دَطَبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ اللهِ الْمَرى زبان اللّه كَ وَسَرى روايت مِن قِيْلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ وَرَكِ ہِ مِيشہ تر رہے ) دوسرى روايت مِن قِيْلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### مرتنبه ثالثه

النِّكُو بِالْقَلْبِ وَالدُّوْحِ وَالنَّفْسِ وَغَيْدِ هَا الَّذِي لَا مَدُ خَلَ فِيْهِ النِّسَانُ وَهُوَ النِّكُو مُن خَلَ فِيْهِ اللِّسَانُ وَهُوَ النِّكُو الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ عَلَى لِين وه ذكر جو قلب، روح اورنفس وغيره ديگر لطائف كساتھ ہے جسمیں زبان كاكوئى وظل نہيں منتے۔ موتاوه ذكر فقى ہے جے ملائكہ حفظ بھی نہیں سنتے۔

ہ۔۔۔۔۔ارشاد باری تعالی ہے: وَاذْ کُوْرَ بَکُ فِيْ نَفْسِکُ ؟ اپنے رب کواپے نفس (دل) میں یاد کرو۔

ه ..... دوسرے مقام برارشاد باری تعالی ہے: اُدْعُوْا رَبَكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً هِ

ل ابن ماجه: ۳۷۷ م تغیر البغوی: ۱۱۸/۱ م تغییر مظهری ۳۹۲/۳

لعنیٰ اپنے رب سے گر گڑاتے ہوئے اور خفیہ دعا کرو۔

الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خَيْرُ الذِّ كُو الْخَفِيُّ لَلْ سِب بِهِ الْخَفِيُّ لَلْ سِب بِهِ الْخَفِي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خَيْرُ الذِّ كُو الْخَفِيُّ لَا سِب بهتر ذكر خفى ب-

الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا لِلَّهِ يَعِن البَاذِكُرِ فَي اللَّهِ كُولَ مَهُ اللَّهِ كُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللللْلِلْمُ اللللِّلْمُ اللَّلْمُولِ الللِي

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ الذِّكُرَ النَّعْمِ اللهُ عَبَا عِروايت بِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ الذِّكُرَ الْخَفِقَ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

علامہ بانی پی رحمۃ الشعلی فرماتے ہیں قُلْتُ هٰذَا الْحَدِیْثُ ...... كَانَ دَالَّا عَلَى اَفْضَلِیَّةِ الذِّكُو الْخَفِیِ عَلَیْ مِیں كہتا ہوں كہ يہ صديث ذكر خفی كی افضلیت يردلالت كرتی ہے۔

🗢 .....ام المؤمنین حضرت عا کثه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُكُو اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُكُو اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَلَا لللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالغنی دہلوی محدث مدنی رحمۃ اللّٰدعلیہ انجاح الحاجہ شرح سنن ابن ملجہ میں رقسطر از ہیں

ل مجمع الزوائد: ١٠/١٠، منداحد، رقم الحديث: ١٣٩٧ تعلى مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٦٧ ٢٦ مندابويعلى ، رقم الحديث: ٣٦١ مندابويعلى ، رقم الحديث ١٦٥٥ من الحديث المحتمد المحت

قَوْلُهُ كَانَ يَنْكُو اللّهُ ..... النح لَا يُتَصَوَّدُ هٰنَا الذِّكُو اللّه بِالْقَلْبِ لِهِ لِعَن دَاكُى ذَكَر كَاذ كُولِي كَ بغير تصور موبى نهيں سكتا \_ يقينا ذكر باللمان فى كل احيان متصور نهيں كيونكه انسان يا تو حالت نيند ميں موتا ہے يا حالت بيدارى ميں \_ حالت نيند ميں وہ ذكر باللمان سے عافل ہوتا ہے يونہى بيت الخلاء ميں قضائے حاجت كے وقت ذكر باللمان مكروہ ہے بخلاف ذكر قبلى كے كيونكه حق تعالى كے ساتھ قلب كاتعلق حالت نوم اور حالت بيدارى دونول ميں برابر ہوتا ہے۔

الله عنه الوبكر صديق اور حضرت عمر رضى الله عنهما كى تلاوت قرآن بآواز اخفاء وجر پرتبره كرتے ہوئے قدوۃ الكاملين حضرت داتا كئے بخش على جويرى قدس سرهُ العزيز يون تحرير فرماتے ہيں كه حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كا تلاوت بآواز بلند نثان مجاہدہ ہے اور مقام نثان مشاہدہ ہے اور مقام عجاہدہ الدرجنب مقام مشاہدہ جون قطرہ بوداندر بحرى سے

مقام مجاہدہ،مقام مشاہدہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں۔

#### بلينسرد

یدام متحضر رہے کہ عہد رسالت ، خلفائے راشدین کے دورخلافت اور دور صحابہ میں چلہ شی ، خلوت نشنی ، ساع ورقص اور وجد وتو اجد جیسے امور نہ تنے بلکہ یہ بعد کے محد ثات ہیں ، اس لئے طریقہ نقشبند یہ میں ان سے اجتناب اور سنت کے التزام کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے ۔ طریقت نقشبند یہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی متابعت ومنا سبت کی بناء پر روحانی ارتقاء اور قرب خدا کا انحصارات باع سنت ، تخریب بدعت اور شخ کی محبت وزیارت پر ہے جبکہ دیگر سلاسل طریقت میں باطنی ارتقاء اور طی سلوک کا

ل حاشیابن ماجه ۲۱ ۲ کشف الحجوب فاری: ۲۸ مطبوعه نوائے وقت پر نظرز لا مور

البيت الله البيت الله المواد ا

دارو مدارر یا ضتوں، دہوں اور چلّو ں پر ہے۔

سلطان العثاق حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی قدس سرؤ العزیز نے کیا خوب کہا از دل سالک رہ جاذب عصحبت شاں می برد وسوساء خلوت و فکر چلہ را

ملن خاز تهجدرا بجمعیت عام ادامی غایندوای بوعت را در رنگ سنت تراویج در مساجدرواج رونق می بخشد واین کل را نیک می دانندوم دم را برآن ترغیب می کنند و حال آنکه ادائے نوافل را بجاعت فقهاء شکر اللهٔ تَعَالیٰ سَعَیهٔ مَ مُروه گفته اندا شدکراست

ترجی اوراس اوگ) نماز تبجد کو کامل جمعیت کے ساتھ اواکرتے ہیں اوراس بدعت کو سنت تراوی کی طرح مساجد میں رواج ورونق بخشے ہیں اوراس عمل کو اچھا جانتے ہیں اورلوگوں کو اس کی ترغیب ویتے ہیں حالانکہ فقہاء کرام شکر الله تعکالیٰ سَعْیَهُمُ اوائے نوافل با جماعت کواشد کروہ کہتے ہیں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نماز تبجد کو باجماعت ادا کرنے کی کراہت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نماز تبجد کے فضائل و فیوضات بیان کر دیئے جائیں تا کہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق

#### نمازتہجد کے فضائل

جب اہل دنیاشب کی تاریکیوں ہیں خواب راحت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو دردمجت و فراق سے لا چاراور عشق وستی سے سرشار، کچھ مردانِ باخدا محبوب کے دیدارووصال کے طلب گار، نرم وگداز بستر وں کو چھوڑ کر، سرایا ادب و نیاز دست بستہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔وہ بھی اپنے پروردگار کے حضور قیام وقعود کرتے ہیں بھی رکوع و بچود کرتے ہیں بھی اپنے رجم وکریم رب کی حمد وستائش کرتے ہیں، بھی اس کی بارگاہ بندہ نواز ہیں دست بدعا ہو کراس کے نفل و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ واللّٰذِیْنَ یَمِیْدُوْنَ رَبِّهُمْ مُحُوْفًا وَ طَمَعًا لَا سے اور تَتَعَجَافًى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَنْ عُونَ رَبِّهُمْ مُحُوفًا وَ طَمَعًا لَا سے۔ اور تَتَعَجَافًى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَنْ عُونَ رَبِّهُمْ مُحُوفًا وَ طَمَعًا لَا ہے۔ عیاں ہے۔

بالآخراس ﷺ وتاب اورسوز وساز ، فغانِ نبیعہ شببی اورآ وِسحرگا ہی کی بدولت رخِ حقیقت سے نقاب ،الٹ اور چ<sub>ب</sub>رۂ محبوب سے حجاب ،سرک جاتے ہیں \_مولا نا روم مست ِباد ہُ قیوم نے کیا خوب کہا

چوں نشینی بر سرِ کوئے کے عاقبت بینی تو ہم روئے کے حاصل آئکہ ہر کہ او طالب بود جانِ مطلوبش برو راغب بود

لفظ تھجد بروزن تَقَعُّلُ هُجُودٌ سے مشتق ہاور بجودلفظ عفا کی مانند اضداد میں سے ہے جوسونا اور بیدار ہونا دونوں معنوں میں مستعمل ہے جیسے اِثھ کا معنی گناہ کرنا اور تَا تُنُّم کا معنی ترک گناہ ہے ایسے ہی ھُجُودٌ کا معنی سونا اور تہجد کا معنی ترک بنند (جا گنا) ہے۔ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان قیبار اللّیٰ لِ بَعْدَ النّوْمِ سے یہی مفہوم واضح ہوتا ہے۔

نماز تبجد حضورا کرم صلی الله علیه وسلم پربطور فرض یا زائد عبادت لازم تھی جیسا کہ آیک کے سے عیاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی الله یلیہ فکافیلة آکٹ کے سے عیاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے تاحیات ظاہری اس کا خصوصی اہتمام فر مایا اورا بنی امت کو جسی اس کے التزام کی تاکید فر مائی .....اس لئے بیامت محمد یعلی صاحبها الصلوات پرنفل مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوق شب خیزی اورآ ہ سحرگا ہی سے بہرہ لوگ معرفت حق اور گئے سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ الله علیہ نے خوب کہا

ہر عمیٰ سعادت کہ خدا داد بحافظ از بحری بود از بحری بود از بمن دعائے شب و وردِ سحری بود اقبال مرحوم نے اس منہوم کو یوں اداکیا

عطار ہو ، رومی ہو ، رازی کہ غزالی پچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحرگاہی جب بندہ مؤمن کو تبجد گذاری اوراشکباری کی نعمت غیر متر قبہ نصیب ہوتی ہے

تومشامده مجوب اوروسل يار كى بدولت حسن وبركات اورانواروتجليات اسكے چرے سے عيال ہوتے ہيں جيما كہ سينها كھ في وُجُو هِ فِي مَن اَنْكُو السُّجُودِ لِلَّهِ اور

ارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات مَنْ كَثُوَتْ صَلَوْتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ لِي عِواضِح ہے۔

بقول اقبال مرحوم

چنال با ذات حق خلوت گزینی 

را أو بیند و أو را تو بینی 

بخود محکم گذار اندر حضورش 

مشو تاپید اندر بح نورش 

چنال در جلوه گاهِ یار می سوز 
عیال خود را نهال أو را بر افروز

نماز تہداہل اللہ کا شعار ہے اور بند ہ مؤمن کا افتخار ہے .....نماز تہجد قضائے حاجات ، کفار ہ سیکات ، بلندی کورجات اور ظہور تجلیات کا حسین موقع ہے ..... نماز تہجد حصول قرب اور رضائے الہی کا زینہ ہے .....نماز تہجد وصل رحمن اور حصول انعام کا ذریعہ ہے .....نماز تہجد محبت ومعرفت الہی کا تخبینہ ہے .....نماز تہجد محبت ماز تہجد لقائے محبوب اور دید مطلوب کا موجب ہے۔ اور مقربین کی بہچان ہے ....نماز تہجد لقائے محبوب اور دید مطلوب کا موجب ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں فر مایا

رات بوے تے بے دردال نول نیند پیاری آوے درد مندال نول تانگھ سجن دی ستیال آن جگاوے منن نبتِ ایشان فوقِ بمذهبه آمده کلام ایشان دواء امراضِ قلبیه است ونظرِشان شفاء عللِ معنویه و توجه وجهه ایشان طالبان را ازگرفقاری کونین نجات می بخشد و جمتِ رفیع شان مریدان را از خضیضِ امکان بذروهٔ و جوب می برد .... کیکن درین اوان که آن نبیت شریفه عنقار مغرب گشته است

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبندیدی فوقیت اورمشاکخ نقشبندیدی تو قیت اورمشاکخ نقشبندیدی تو جہات قدسیدی برکات کا تذکرہ فرمارے میں ۔ دراصل خواجگان نقشبندیدرضی الله عنبم کی نسبت و توجہ و کلام اس قدر قوی اور پرتا ثیر ہوتی ہیں جن کی بدولت ان کے مریدین کے بطون کا تصفیہ اور نفوس کا تزکیہ ہوجا تا ہے اور وہ ہر ماسوگ سے چھٹکارا حاصل کر کے تو حید عیانی ، وصل عریانی اور تجلی ذاتی دائی سے شاد کام

اور فیضیاب ہوتے ہیں ۔مولا ناعبدالرحمان جامی قدس سر اُ العزیز نے خوب کہا نقشبند میے عجب قافلہ سالا رانند کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را

کہ برید اور رہ پہال جرم فاقلہ رہ میں مرید اور دول ہمتی کی وجہ نے نبیت نقشبندیہ کریت مر ورزمانہ اوگوں کی کم ظرفی اور دول ہمتی کی وجہ نے نبیت نقشبندیہ کریت احمر کی مانند کمیاب، پوشیدہ اور عنقاء ہوگئ ہے۔ چونکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے نبیت نقشبندیہ کو عَنَقَائے مُغُونِ سے تشیبہہ دی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عنقائے مُغرب کے متعلق قدرے وضاحت کردی جائے ماک فہم کمتوب میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التّنوفِينَة

عنقاء مغرب ایک عجیب الخلقت اور مقطوع النسل دراز گردن پرندہ ہے جسے فاری میں سیمرغ کہتے ہیں چنانچے روایت ہے!

الله تعالی نے دوراول میں ایک پرندہ تخلیق فر مایا جسے عنقاء کہا جاتا تھا۔ بلا دِ تجاز میں اس کی نسل کثرت سے بائی جاتی تھی۔ وہ بچوں کوا چک کرلے جاتا تو لوگوں نے قبیلہ بی عبس کے سردار خالد بن سنان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے اس کی انقطاع نسل کیلئے دعائے ضرر فر مائی ،اس لئے وہ نابود ہو گیا۔ اب برتم کیتی میں محض اس کانام باقی ہے۔ ا

#### بلينه:

قطب الارشاد حضرت خواجہ عبیدالله احرار قدس سرهٔ الغفارنسیت نقشیندیه کی جامعیت وعظمت کے متعلق ارشاد فریاتے ہیں ۔ نسبت خواجگان قدس الله ارواجم آس نسبت شریعی کہ جامع جمیع نسبتہاست وخلاصہ و فتہائے مجموع طریقہاست کے

یعنی نسبت خواجگان قدس الله ارواجهم وه نسبت شریفه ہے جوجمیع نسبتوں کی جامع ہےاورتمام طریقوں کا خلاصہ دمنتہا ہے۔

ایک اورمقام پر یوں ارشادفر ماتے ہیں خواجگان این سلطیت قدس اللہ تعالی اسرارہم بہرزراقی ورقاصی نبیت ندارند کارخانہ ایشاں بلنداست کے اس سلسلہ عالیہ کے خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم کسی مکاراوررقاص کے ساتھ نبیس رکھتے ،ان کا کارخانہ بلند ہے۔

منون نازِ تهجد را باین وضع سیزده رکعت می انگارند که دوازده رکعت ایتاده می گذارند و دو رکعت نشته که حکم یک رکعت بیداکنداز آنجا گرفته اند که ثواب قائم است واین علم وئل نیز مخالفِ سعنت است علی صاحبها الصلوة والسلام والتحیه حضرت بیغامبر که سیزده رکعت ادا فرموده اند بمراه و تراست بیغامبر که سیزده رکعت ادا فرموده اند بمراه و تراست

تروید، بیلوگ نماز تہجد کو تیرہ رکعت اس طرح خیال کرتے ہیں کہ بارہ رکعت کھڑے ہوکرادا کی جا کیں اور دورکعت بیٹھ کرتا کہ وہ ایک رکعت کا حکم پیدا کرلیں۔ انہوں نے بیمؤ قف یہاں سے اخذ کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے نمازی کا ثواب کھڑے ہوئے نمازی کے ثواب کا نصف ہوتا ہے حالانکہ بیعلم وعمل بھی مخالف سنت (علیٰ ہوئے نمازی کے ثواب کا نصف ہوتا ہے حالانکہ بیعلم وعمل بھی مخالف سنت (علیٰ

صاحبها الصلوة والسلام والتحيه ) ہے۔حضرت پیغیبر صلی الله علیه وسلم نے تیرہ رکعات وتر کے ساتھ ادافر مائی میں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز ایک ایسی بدعت کا ذکر فرمارہے ہیں جوخلاف سنت ہی نہیں بلکہ رافع سنت بھی ہے اوروہ یہ ہے کہ مبتدعین نماز تہجد کی تیرہ رکعات کو بوں ادا کرتے ہیں کہ بارہ رکعات کھڑے ہوکر اور دورکعتوں کو بیٹھ کر اوا کرتے تا کہ وہ ایک رکعت کے برابر ہوجائے اور اپنے اس فعل شنیع کی تا ئید حدیث یاک سے کرتے حالانکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی صرف تیرہ رکعات ہی ادانہیں فرما کیں بلکہ آپ نے بلحاظ وقت وصحت وغیر ما کبھی تیرہ رکعات ، کبھی گیاره رکعتیں بمجھی نورکعات اور بمجی سات رکعات ادا فرمائی ہیں جبیبا کہ درج ذیل روایات مخلفہ سے ثابت ہے اوران میں تین رکعتیں وتر ہیں چنانچہ ملاحظہ ہوں عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً اللَّهِ الم المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها روايت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللَّذِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ لِللهِ حفرت عا كَثِه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه نبي اكرم صلی الله علیه وسلم نماز تبجد نور کعات ادا فر مایا کرتے تھے۔ عَنْ عَامِرِ الشُّعْيِيٰ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدَاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صَلَوْقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَا ثَلْكَ عَشَرَةً رَكَعَةٍ مِنْهَا ثَمَانٌ وَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لِي الله عنه حضرت عامر شعى رض الله عنه عصرول الله عنه عصرول الله عنه على الله عليه وكلم كي صلوة ليل معتقل يوجها توان دونوں نے فرمایا تیرہ رکعات ...... جن میں سے آٹھ رکعات نماز تہجد ہوتیں اور تین رکعت وتر ہوتے۔

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَي الرَّكْعَةِ الْأُولِي مِنَ الْوِتُو بِأُمِّرِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَرَ بِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْانِ وَقُلْ يَاآيُهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ وَ فِي رِوَا يَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُوتِرُ بِعُلَاثٍ ﷺ یعنی حضرت عا مَشہرضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وترول کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ ، د وسری رکعت میں سورہ فاتحہ اورسورہ کا فرون اور تنیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وتر وں کی تمین رکعات پڑھتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه بارگاه رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم ميس عِض كَذار مو عَ حُدِيثُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ صَلاةً الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَوةِ وَ أَنْتَ ثُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ آجَلْ وَلِكِنِّي لَسْتُ كَأَحَيِه مِّنُكُمْ ك

یعنی یا رسول اللہ مجھے بتایا گیاہے کہ آپ نے ارشاد فرمایاہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا آدھا تواب ہوتا ہے اور آپ خود بیٹھ کرنماز ادا فرمارہے ہیں۔ آپ نے

ل ابن ماجه، رقم الحديث: ۱۳۵۱ علم مندامام اعظم: ۹۱ مطبوعة ورقم كتب خانه كراچي

س صحیحمسلم، رقم الحدیث:۱۲۱۴

محقوب البنت المحقوب البنت المحقوب المحتوب الم

جَبَه دوسری حدیث میں اجروتواب کی جو صراحت قرمانی کی ہے فہو ھلاا مَنْ صَلّٰی قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْدِ الْقَائِمِ لَ



متوباليه سريشيخ عبد الصمد سلطانپوري رمراسه ميه



موضوعات

ذواتِ مقدسہ اور اعمالِ صالحہ صولِ مطلوب کے لئے وسائط ہیں شیخ سے عامیانہ گفتگوروحانی موت ہے



#### مى مىختوپ -149

منن مخدومامتصد اقضى وُطلب اَنْ وصول بجناب قدس خداوندى است جل سلطانه کیکن چوس طالب درابتد ابواسطهٔ تعلقاتِ شنے درکال تدشن و تنزل است و جناب قدس او تعالی در نهایتِ تنزه و ترفع و مناسبی کرسب افاضه و استفاضه است درمیان طلوب و طالب مسلوب است لاجرم از پیرراه دان وراه بین چاره نبود که برزخ بود و از مرد و طرف خط و افر دارد تا و اسطهٔ وصول طالب بمطلوب گردد

تعویم، میرے مخدوم مقصد اقصلی اور مطلب اسنی خداتعالی جل سلطانهٔ کی بارگاه قدس ہے لیکن مختلف تعلقات کی وجہ سے ابتداء ہی صدر جہ گندگی اور پستی میں ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس نہایت با کیزہ اور بلند ہے لہذاوہ مناسبت جو افاضہ اور استفاضہ کا سبب ہے ،مطلوب اور طالب کے درمیان مسدود ہے ۔ لامحالہ راہ دان اور راہ بین بیر کے بغیر جا رہ نہیں جو ہرزخ ہواور دونوں طرف سے حظ وافر رکھتا

### 

ہو، تا کہ وہ طالب کیلئے مطلوب تک وصول کا واسطہ بن جائے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی کی تفهیم کے لئے چند تمہیدی کلمات اور بنیادی امور مدیہ ، قارئین ہیں۔

سالک کامقصود ومنتها ذات حق جل سلطانہ ہے جیسا کہ آ یہ کریمہ و اُنَّ اِلیٰ اَلٰمُنْتَهٰی لیسے واضح ہے اور حریم قدس جل سلطانہ کا قرب وصل ہی اس کا مطلوب ہے۔ اس مقصود ومطلوب تک رسائی ذوات مقدسہ اورا عمال صالح کے ابتغاء واستعانت کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ آیات کریمہ یکا آیکھا الّذِیدُن امنئو التّقُواللّه والْبَتْخُوا اِلّذِیدِ الْوَسِیدَلَةً کے اور اِسْتَعِیدُنُوا یالصّبْدِ وَالصّلوٰةِ سے عیاں ہے اور یہ ذوات واعمال، وصول مقصود اور حصول مطلوب کیلئے دسائل ووسائط ہیں۔ چونکہ اعمال تہمت زدہ وناقص ہونے کی بنا پر قابل اعتاد اور لائق قبول نہیں اس لئے یہ حصول مقصود کے لئے استے مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتے جبکہ انبیائے کرام، علائے حقیقت اور مشائخ طریقت کی ذوات مقدسہ، بارگاہ قدس جل سلطانہ میں مقبول ومجوب ہوتی ہیں اس لئے ان کا وسیلہ زیادہ مؤثر اور سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ان حضرات کے ساتھ محب ومودت وار ادت کی مجملہ وجو ہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے۔

چونکہ خالق اور مخلوق، مطلوب اور طالب کے درمیان عدم مناسبت کی وجہ سے باہمی افادہ واستفادہ کی راہیں مسدود ومسلوب ہوتی ہیں، اگر چہ قادر مطلق جل سلطانہ کیلئے بغیر کسی مناسبت کے کمالات کا افادہ واستفاضہ ممکن تھا گر اس تعالیٰ جل سلطانہ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ مخلوق کے قضائے حوائج اور افادہ ک

کمالات کواسباب کے پردوں میں مستور فرمادیا تا کہ مستفیضین وسالکین ان ذوات عالیہ کے طوق غلامی کو باعثِ افتخار اور موجبِ حصولِ مراد مجھیں اور ہمیشدان کے نیا زمند اور خدمتگار رہیں۔ چنانچہ قدوۃ الکاملین حضرت سیدنا وا تا گئج بخش علی ہجوری قدس سر والعزیز اس سلسلہ میں جور قمطر از ہیں مخلصاً پیش خدمت ہے۔

میں ایک مرتبہ اپ شخ طریقت شخ العباد حضرت ابوالفضل محمہ بن الحن المحت لمیں میں ایک مرتبہ اپ شخ طریقت شخ العباد حضرت ابوالفضل محمہ بن الحت المحت لمیں منیال گذرا کہ جب سارے کام تقدیر وقسمت سے صورت پذیر ہوتے ہیں تو آزادمنش لوگ امید کرامت پر پیران عظام کے غلام بے دام کیوں بنے رہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا برخوردار جو تجھے وسوسہ آرہا ہے ہیں اسے بجھر ہا ہوں۔ تجھے جاننا چاہئے کہ ہرتھم کا ایک سبب ہے۔ جب حق تعالی چاہتا ہے کہ کی حاجت زادہ کوتائ کرامت سے نوازیں تواسے تو بہ کی تو فیق عطافر مادیتا ہے اور اسے اپ کسی دوست کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے تا کہ یہ خدمت اس کیلئے سبب کرامت ہوجائے لے۔

منن درابتداء و در توسط مطلوب را ب آئینهٔ پیرنمی توان دیدو درانها ب توسطِ آئینه پیرجالِ مطلوب جلوه گره دو وصلِ عربان حاصل می شود

تروید، طالب ابتداء اوردرمیان میں مطلوب حقیقی کو آئینه پیرکے بغیر نہیں دیکھ سکتا جبکہ انہامیں آئینه پیرکے بغیر جمال مطلوب جلوه گر جوجا تا ہے اور طالب کو وصل عریاں حاصل ہوجا تا ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک سوال کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں دراصل جب کوئی سالک کی شخ کامل مکمل کے زیر گرانی سلوک طے کرنا شروع کرتا ہے تواسے ابتدائی اور درمیانی مدارج میں ہر ہر قدم پرشخ کی تو جہات و تصرفات ودعوات کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ شخ کے ساتھ وفاداری بشرط استواری اور عشق ومحبت جس قدرزیادہ ہوگی اتنا ہی رابط شخ میں زیادہ استحکام اور رسوخ پیدا ہوتا ہے جوراہ سلوک کی پہلی سٹرھی ہے جس کے بعد فنانی الرسول اور فنانی اللہ وغیر ہا منازل ومقامات آتے ہیں البتہ جب سالک منتہائے قرب کو پہنچ جاتا ہے تو شخ منازل ومقامات آتے ہیں البتہ جب سالک منتہائے قرب کو پہنچ جاتا ہے تو شخ مارور وی تعالیٰ کے حوالے کردیتا ہے اور خود دیگر سالکین کی رہنمائی ورسائی ہیں معروف ومشغول ہوجاتا ہے۔

چونکہ مریدوسالک کے لئے حق تعالی کے نصل وفقو صات کا باب اول اور قرب وعنایات کا مصدراس کا شخ ہی ہوتا ہے اس لئے شخ کے متعلق سوقیا نہ الفاظ اور عامیانہ انداز میں کلام بہت بڑی جمارت اور بے باکی ہوتا ہے، جوسالک کیلئے رجعت قبقہ ری کا باعث اور روحانی موت کا پیش خیمہ قابت ہوتا ہے بلکہ شخ کے متعلق تو سوء ظن بھی سالک کیلئے حر مال نصیبی کا موجب ہوتا ہے اس لئے اس قشم کے کلمات و گفتگو سے سالک کو اجتناب کرنا چاہئے اور اپنے شخ سے معذرت طبی اور تو بہوا ستغفار سے سالک کو اجتناب کرنا چاہئے ۔ البتہ حالت سکر میں اگر سالک سے خلاف اوب حرکات و سکنات کا ارتکاب اور تو جین آ میز کلمات کا صدور ہوجائے تو ہے اختیار ہونے کی بناء پر اسے معذور جاننا چاہئے گئین حالت صحواور ہوش میں آنے کے بعد ہونے کی بناء پر اسے معذور جاننا چاہئے گئین حالت صحواور ہوش میں آنے کے بعد اس پر تو یہوا ستخفار کرنالازم ہوتا ہے۔



كتوباليه تترشخ فور المجيئة بماري اللهيد



موضوعات

دین خیرخواہی کا نام ہے درویشی، خدمتِ خلق کا نام ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیرروحانی ارتقام ممکن ہیں

#### رئ مڪنوب - ۱۷۰

من برادرِارشد آدمی رائم چانکه ازاتمالِ او امرِحق جل وعلاوانها ازنوای چاره نیست از مُراعاتِ اداءِحقوقِ خلق ومُواسات بالیشاں نیز چاره نه اَلتَّعْظِیْمُ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفْقَةُ عَلَیْ خَلْقِ الله بیانِ اداءِ این دوحقوق می فرماید

توجیں: سعادت مند بھائی! آ دمی کوجس طرح حق جل وعلا کے اوامر کی فرما نبرداری اورنواہی سے اجتناب کے بغیر جارہ نہیں ہے اس طرح مخلوق کے حقوق کی رعایت اورائے ساتھ ہمدردی کے بغیر بھی جارہ نہیں ہے۔اللہ کے حکم کی تعظیم اوراسکی مخلوق پر شفقت ان دونوں حقوق کی ادائیگی کے بیان میں فرمائی گئی ہے۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اوامر کے انتثال اور نوابی سے اجتناب کے علاوہ حقوق العباد کی رعایت اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدر دی ومواسات کا تذکرہ فرمارہے ہیں۔ دراصل حقوق الله اور حقوق العباد کو بطریق احسن

ایک مرتبہ آپ کا غلام ایک نہایت خوبصورت، اصیل اور قیمی گھوڑ اصرف تین سودرہم میں خرید لایا۔ ہوسکتا ہے ما لک کوخرورت ہواوراس نے مجبوراً سے وامول نے داموں نے دوش تھا کہ آپ اس نفع بخش سود سے خوش ہونے مگر جب آپ نے گھوڑ ہے کی خوبصورتی اور قد کا ٹھ کے ساتھ اسکی مالیت کا انداز ہ لگایا تو خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئے اور گھوڑ ہے کے مالک کے گھر تشریف لے گئے اور اسے پانچ سودرہم مزید عطافر مائے اور ارشاد فر مایا ۔۔۔۔۔۔تیرا گھوڑ اکسی طرح بھی آٹھ سو درہم سے کم قیمت کا نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اس لئے میں اسے تین سو درہم میں ہرگز نہیں خریدوں گا اور تیری مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ تقاضائے خبرخوائی کے خلاف ہے۔۔

جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا:

بَا یَغْتُ رَسُوٰلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اِ قَامِ الصَّلَوٰ قِوَالْيَتَاءِ الزَّكُوةِ

وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ مِسَلِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ الله عليه وسلم کے دست حق

پرست پراس بات کی بیعت کی تھی کہ نماز قائم کروں گا، زکو قدوں گا اور ہرمسلمان

کے ساتھ خیرخوابی کروں گا۔

واضح رہے کہ جب سالک کے لطائف کا تصفیہ اور نس کا تزکیہ ہوجاتا ہے تو وہ ہرتم کے حرص وہوں ،نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے پاک ہوجاتا ہے۔
البتہ جب کوئی شخ ناقص ،کسی مرید کے ہاں اپنی مطلب برآری اور حصول دولت کے لئے جاتا ہے تواس پراللہ تعالی کی معرفت حرام ہوجاتی ہے۔اس لئے مخلوق خدا سے الفت ومجت ، بلوث اور بغرض ہونی چاہئے اور ان پر شفقت ورحت مخلوق خدا اور امت مصطفاعلی صاحبہا الصلوات مجھ کرکرنا چاہئے تا کہ حق تعالی کی رضا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہوسکے۔

#### بينة تمبراء

بیامربھی ذہن شین رہے کہ نقیری جبہ ودستار، کمامہ وسجادہ، عبادت وریاضت عیش وعشرت اور جلب منفعت کا نام نہیں بلکہ درویش، صبر وسخاوت اور ضیافت و خدمت کو کہاجا تا ہے۔ حضرت سیدنا داؤ دعلیہ السلام کو بذریعہ وحی خدمت خلق کا حکم ہوا تھا جیسا کہ یکا داؤ د اِذَارًا یُت بی طالِبًا فَکُنْ لَهُ خَادِمًا سے عیال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ الله علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا:

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تنبیح و سجاده و دلق نیست

یبی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے آستانوں پرزائرین کیلئے بالعموم اور علماء وطلباء اور سالکین جادۂ طریقت کیلئے بالخصوص کنگر خانے سے طعام وقیام کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ شریعت وطریقت کی خدمت کا فریضہ بھی ادا ہوتا واضح رہے کہ جوسالک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو طوظ خاطر نہیں رکھا،
وہ عروجی منازل اور روحانی مدارج کو حاصل نہیں کرسکتا۔ حقوق العباد ادانہ کرنے
سے مخلوق خداکی دل آزاری ہوتی ہے اور لوگوں کی بدوعاؤں کا باعث اور قلبی
قساوت کا موجب ہوتی ہے ....نفسانی ظلمتیں اور بشری کدور تیں ظاہر وباطن کو
زنگ آلود کر دیتی ہیں .....گنا ہوں کی نجاست، نفس کی مجاورت، معاصی کا ارتکاب
اور حقوق العباد سے فراروا نکار، روحانی پرواز میں حائل وحاجب ہوتے ہیں بلکہ
نوبت با پنجارسید آیہ کریمہ اُؤلٹیک کالا نُعَامِر بَانَ هُمْ اَصَّلُ لَا کے مصداق
وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوجاتا ہے اَلْعَیکاذُ بِاللّهِ سُنِحَانَهُ

#### بلينه نمسيرا،

حقوق الله اورحقوق العباد كے سلسلے ميں بنده مؤمن كوروزانه اپنا محاسبه كرنا چاہئے ۔ اگر جملہ حقوق اور جميع معاملات شريعت مطہرہ اور سنن نبويه على صاحبها الصلوات كے مطابق درست ہوں تواللہ تعالى كا شكر بجالا ناچاہئے ورنه اس كى ادائيكى وقضا اور معافى كى فكر كرنا چاہئے جيسا كہ سَا سِبُوْ ا اَنْفُسَكُمْ فَدُبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْ اللہ سے عمال ہے۔



کتوبالیه عشرملاط المجربالج شری افتیالیه عشرملاط المجربال می افتیالیه



### موضوعات

سالکین کوفتنه جوم خلق سے بچنا چاہئے سالکین کے لئے فکرانگیزار شادات نبویہ احوال و کمالات لائقِ نازنہیں ہوتے

# محتوب -اءا

من رؤيتِ عيوب وشارده استيلاء ذنوب وخوف انقام علام الغيوب وظيل پنداشتن حناتِ خود را اگرچ بيار باشدولشير انگاشتن سيئاتِ خود را اگرچ اندك باشد و ترساس ولرزاس بودن از شرتِ و قبولِ ضلق قال عليه الصلوة والسلام بِحَسِّبِ امِّر عِمِنَ الشَّرِ عَصَدَ اللَّهُ مِنَ الشَّرِ عَصَمَهُ اللَّهُ مِا لَا صَابِع فِي قِد نِنِ اَوْدُ نَيَا إِلَّا مَنَ عَصَمَهُ اللَّهُ مِا لَا صَابِع فِي قِد نِنِ اَوْدُ نَيَا إِلَّا مَنَ عَصَمَهُ اللَّهُ مِعَ مَهُ اللَّهُ مَا مَدُ عَصَمَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَه

موجه، اپنے عیبوں کو مدنظر رکھنا، اپنے گنا ہوں کے غلبہ کا مشاہدہ کرکے غیبوں کے جاننے والے حق تعالیٰ کے انتقام کا خوف رہنا، اپنی نیکیوں کو قلیل جاننا اگر چہ بسیار ہوں، اپنے گنا ہوں کو کثیر جاننا اگر چہ کم ہوں، مخلوق میں مقبولیت وشہرت سے لرزاں وتر ساں رہنا، آ دمی کی برائی کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ دین اور دنیا میں انگلیوں

ے اس کی طرف اشارہ کیا جائے مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية المحال

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر ہ نے نصیحت آموز اور فکر انگیز انمول اسباق و پندونصائح بیان فر مائے ہیں جومشائخ روحا نیت اور سالکین طریقت کیلئے حرزِ جان اور وظیفہ ایمان ہیں۔

در حقیقت تخلیق انسانی کا مقصد حق تعالی کی عبادت ومعرفت کا حصول ہے جو دائی عجز و نیاز مندی اور مسکینی و در ماندگ کے ساتھ احکام شرعیہ اور سنن نبوییلی صاحبہا الصلوات كونهايت اخلاص وللهيت كے ساتھ بجالا ناہے ،ان كے بغير منزل مقصود كاحصول ممكن نهيس \_ يبي وجه ب كه سالكين طريقت تكبر ونخوت اور تعلى و تفوّق ے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مندوں اور مصلوں کیلئے حیلے بہانے تلاش نہیں کرتے ادرا گرانہیں کی مصلحت و حکمت کے تحت مندمشخیت پر بٹھا دیا جائے تو ہامر مجبوری اس لئے قبول کرتے ہیں تا کہ تھم کی تغییل کے شمن میں لوگوں کی رشد و ہدایت اور تعلیم ودعوت كا كام سرانجام د بيكيس .....كين باي جمه شبرت ويذيرا كي اورفتنه جوم خلق ہے ہمیشہ کرزاں وتر ساں بھی رہتے ہیں .....زاتی مفادات اور نفسانی خواہشات ہے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے آہ وزاری اوراپنی نیتوں کوسیح کرنے میں کوشاں رہتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاں دین خالص ہی منظور اور اخلاص نیت ہی مقبول ومجوب ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ا لایللهِ الدِّین الْحَالِصُ الله اورارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لِحَدِيلِ بِـ تروج شریعت ،احیائے سنت اور تائید ملت کا فریضه سرانجام دینے والوں کے لئے درج ذیل ارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات خصر راہ ہے ،ملاحظہ ہو المنيت المنافع المام المنافع المام المنافع المام المنافع المام المنافع المام المنافع المام المنافع الم

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا

منس وعدم اعتناء باحوال ومواجید خود اگرچه محیح ومطابق باشد اعتماد نباید کر دوستحن نباید پنداشت مجرد تائید دین وتقویت ملت را وترویج شریعیت و دعوت خلق را بحق جل وعلاچه این قسم بائیدگاه بست کداز کافر و فاجر مم آید المنت الله المنت الله المناسبة المنت المنت

تعویمه: اپنا احوال ومواجید پرتوجه نه دینا چا ہے اگر چه وه صحح اور مطابق شریعت ہی کیوں نه ہوں اور نه ہی ان پراعتاد کرنا اور مستحسن جاننا چا ہے محض دین کی تائید، تقویت ملت، ترویج شریعت اور حق جل وعلا کی طرف مخلوق کو وعوت دینے پراعتاد نہیں کرنا چاہئے اور انہیں مستحسن نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اس قسم کی تائید کبھی کا فروفا جرسے بھی ہوجاتی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کہ سالکین طریقت کو ہمیشہ اپنے کرامات و کمالات اوراحوال ومواجید کو کلموظ خاطر رکھنے کی بجائے اپنے عیوب و نقائص اور گناہوں کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کے حضور باز پرس اور جواب وہی کا تصور غالب رہے۔ احکام شرعیہ اور اعمال حسنہ پر نازاں وفر حال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قابل اعتبار اور لائق اعتاد وہی افعال واعمال ہیں جن پر بندۂ مؤمن کو استفامت نصیب ہوجائے۔مشاکخ طریقت فرماتے ہیں استفامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔
فرماتے ہیں استفامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔

ما برائے انتقات آمیم نے برائے کرامت آمیم

کیونکہ دین اسلام کی تائید وتقویت اور سنت وشریعت کی احیاء واشاعت کے جواتے جوامور حسنہ استقامت سے محروم ہوں ، کفار و فجار و فستاق سے بھی لے لئے جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات إِنَّ اللّٰهَ لَيُوَيِّدٌ هُذَا الدِّیدُنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِدِ لَلْ سے عیاں ہے ۔

المنت المنت

مَنَّن طمع درمالِ مريد وتوقع درمنافع دنيوى او پيدانثود كه ما نع رُشد مريد است و باعثِ خرابي پيرچه سخامه دين خالص مي طلبند اَ لاَيلة ِ الدِّينُ الْخَالِصُ

توجہ، مرید کے مال میں طبع اور اس سے دنیوی منفعتوں کی امید پیدا نہ ہو کیونکہ میں بدل ہو کی امید پیدا نہ ہو کیونکہ میں بدلی ہدایت اور پیر کی خرائی کا باعث ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاں دین خالص کا مطالبہ کرتے ہیں خبر دار اللہ تعالیٰ کے لئے دین خالص ہی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز مشائخ طریقت کی تربیت کیلے ایسے زریں اصول بیان فرمار ہے ہیں جن پرعمل پیرا ہوکر وہ حرص وہوں کی لعنتوں سے نجات اور قرب ووصل کی لذتوں سے سرشار ہو سکتے ہیں اور متوسلین کے قلوب ونفوں کا تصفیہ و تزکیہ بھی کر سکتے ہیں جبکہ گندم نما، جو فروش پیرا ور ملنگ لباس خضر میں سادہ لوح شائفین طریقت سے ہمہ وقت نذرانے بٹورنے اور خدمت لینے کے چکروں میں غلطاں وسرگر دال رہتے ہیں۔ یہی وہ نگ طریقت لوگ ہیں جن کے سینے نور معرفت سے محروم اور قلوب حضور و سرور سے یکسر خالی ہیں، جو تصوف کے پاکیزہ معرفت سے محروم اور قلوب حضور و سرور سے یکسر خالی ہیں، جو تصوف کے پاکیزہ وشفاف چشمہ کو مکدر و بدنا م کررہے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے متعلق کہا تھا ہے گئیم بوذر و دلتی اولیں و چا در زہراء



متوباليه حريشيخ **بالربع التربي**سهار نپوری رحمة المدمليه



موضوعات

صورتِ شریعت .......خقیقتِ شریعت صورت شریعت کامنتهائے عروج ممکنات ہیں صفتِ حیات کااجمالی مذکرہ ، اعیانِ ثابتہ ظلالِ صفات ہیں

#### ري مڪوپ -۱۷۲

منس معلوم اخوی اعرّی بادکرشریت راصورتی است وحقیقتی صورتش آنست که علمائے ظواہر بربیانِ آن منکفِل اندو حقیقش آنکه صوفیهٔ علیه بآن مماز اند نهایتِ عروج صورتِ شریعیت نانهایتِ سلسلهٔ مکنات است بعدازاں اگر در مراتبِ وجوب سیر واقع شود صورت باحقیقت ممتزج خوامه بود ....... اخ

تنویس: میرے عزیز بھائی کومعلوم ہو کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔اس کی صورت وہ ہے کہ علمائے طواہر جس کے بیان کے فیل ہیں اور اس کی حقیقت وہ ہے کہ صوفیہ جس سے متاز ہیں۔صورت شریعت کی نہایت عروج سلم مکنات کی نہایت تک ہے اس کے بعد اگر مراتب وجوب میں سیر واقع ہوتو صورت، حقیقت کے ساتھ ممتزج ہوجائے گی .....

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز شریعت وطریقت وحقق دی سر و العزیز شریعت وطریقت وحقیقت کے وہ بعض علوم ومعارف اور رموز واسرار بیان فرمار ہے ہیں جن سے خال خال اور اقل قلیل عرفائے کاملین کوآگاہی بخشی گئی ہے۔ در اصل حق تعالیٰ کا اپنے بندول کیلئے دنیوی رشد و ہدایت اور اخروی فلاح و نجات کیلئے بیان فرمودہ جاد و مستقیم کوشریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی دوستمیں ہیں

صورت بشريعت اور حقيقت بشريعت

قضایائے شرعیہ کی تقد بق کو صورتِ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ مصدا قات قضایائے شرعیہ کے رؤیت و شہود کو حقیقت شریعت کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔ بالفاظ دیگرصورتِ شریعت ، قرآن مجید اور احادیث نبویہ کلی صاحبہا الصلوات کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جو شان العلم اور صفت العلم کا مظہر ہے اور شان العلم اور صفت العلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبداء تعین بھی ہے۔ یوں با ہمی مناسبت کی بناپر قرآن وحدیث بصورت وجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے جیسا کہ آیات کریمہ فیاقٹ نیز گئہ علی قائم کے قلب اطہر پر النیک کے جیسا کہ آیات کریمہ فیاقٹ نیز گئہ علی قائم کے قلب اطہر پر النیک کے جیسا کہ آیات کریمہ فیاقٹ شریعت ، شان الکلام وشان العلم اور النیک کے سے مفہوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ جبکہ حقیقت شریعت کی تعلیم و تبلیخ اور افہام و تفہیم کی ذمہ صفت الکلام وصفت العلم ہے۔ صورت شریعت کی تعلیم و تبلیخ اور افہام و تفہیم کی ذمہ داری علمائے کرام پر عاکد کی گئی ہے جبکہ حقیقت شریعت کی دعوت و شہود ورو گیت کے مفیل عرفائے کا ملین ہیں۔۔

صورت شریعت کا منتہائے عروج ممکنات ہے۔ جب دائرہ امکان سے

آ گے مراتب وجوب میں سیرواقع ہوتو صورت، حقیقت کے ساتھ مستوِج ہوجاتی ہے اورصورت وحقیقت کا یہ امتزاج شان العلم تک عروج پرمنتهی ہوجاتا ہے جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا تعین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم صورت شریعت کے مظہراتم ہیں ( وَ لِلّٰهِ الْحَدُن ) شریعت کے مطہراتم ہیں ( وَ لِلّٰهِ الْحَدُن )

منن بعدازان اگرترقی واقع شود صورت و هیقت هر دو و داع خواهند نمود و معاملهٔ عارف بثان الحیوة خوامد افتاد و این ثان عظیم الثان را با عالم بیچ مناسبتی نیست از شیونات حقیقیه است که گردِ اضافت بان نرسیده است تا تعلقی بعالم بیدا کند

تعریب، اس کے بعدا گرتر تی واقع ہوتو صورت وحقیقت دونوں رخصت ہوجا کیں گے اور عارف کا معاملہ شان الحیات ہے پڑے گا اور اس عظیم الشان کی شان کو عالم کے ساتھ کوئی منا سبت نہیں ہے بلکہ بیشیونات حقیقیہ میں سے ہے کہ اسے اضافت کی گردنہیں پنچی تا کہ وہ عالم دنیا کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرے۔

## شرح

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سلوک جب سالک ، دائر ہ امکان اور شان العلم ہے آ گے شان الحیات تک رسائی حاصل کر لیتا البيت الله المرابع الم

ہوتو شریعت کی صورت وحقیقت دونوں رخصت ہوجاتی ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شان الحیات اورصفت الحیات کا اجمالی تذکرہ کردیا جائے تا کہ فہم مکتوب میں ہولت رہے۔ وَبِأَدَلْهِ التَّدُ فِينْت

صفت حيات كااجمالي تذكره

علائے متکلمین اہلسنت کے نز دیک صفت حیات ،صفات ذاتیہ هیں سے ہے جو جملہ صفات کی امام واصل اور ان سے اعلیٰ واسبق ہے۔ بقول شاعر

از صفاتش کمی حیات آمد
که امام بهد صفات آمد
او بخود زنده است پائنده
زندگان دیگر باو زنده

لفظ حیات سے حق ماخوذ ہے اور حق تعالی حق مطلق ہے کہ اسکی حیات بخلوق کی حیات بخلوق کی حیات کی ماندنہیں ہے بلکہ وہ تعالی اول بلا ابتداء اور آخر بلا انتہاء ہے اور حق کا معنی زندہ ویا ئندہ ، دائم البقاء اور دیگر مخلوقات کوزندہ رکھنے والا ہے جیسا کہ آیات کریمہ اَللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِللّٰا هُوَ الْحَقُّ الْقَیُّوٰ مُر لِ اور وَیَبْقی وَجُهُ دَیِّکُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِحْرَامِ لِی اور وَیَبْقی وَجُهُ دَیِّکُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاحْرَامِ لِی سے واضح ہے۔

عدرت علامه دوى رحمة الله عليه قصيده بدأالامالي من يون ارقام يذير

هُوَ الْعَقُ الْمُدَيِّرُ كُلِّ آمْدٍ هُوَ الْحَقُّ الْمُقَدِّرُ ذُوالْجَلَالِ یعنی وہ تعالیٰ حق ہے اور ہر امرکی تدبیر فرمانے والاہے ، وہ حق تعالیٰ ہے صاحب جلال اور جملہ امورکی تقدیر کرنے والا ہے۔

حضرت علامة تفتازاني رحمة الشعليه صفة الحيوة كمتعلق يون رقمطرازين

ا لُحَيْوةُ هِيَ صِفَةٌ ازَلِيَّةٌ تُوْجِبُ صِحَةَ الْعِلْمِ لِين حيات، ازلى صفت على مات الله عند الله عند الله عند على الله عند الله عند

شان الحیات ، شان العلم سے بلند تر ہے۔ صفت علم اپنی جامعیت کے باوجود صفتِ حیات کے تابع ہے۔ شیون وصفات کا دائر ہ صفت حیات پرختم ہوجا تا ہے اور مقصود کا درواز ہ اور مطلوب کا پیش خیمہ یہی صفت حیات ہے۔ حریم حیات میں سیر نظری کرنے والے سالکین اقل ہیں اور حریم حیات میں سیر قدمی سے مشرف ہونے والے عارفین اقل قلیل ہیں۔

حفرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ شان الحیات الیک عظیم الشان ، شان ہے کہ دیگر شیون وصفات اسکے پہلو میں ایسے نسبت رکھتے ہیں جیسے چھوٹی نہر کو دریائے محیط کے ساتھ نسبت ہوتی ہے ۔ شخ ابن العربی قدس سرہُ العزیز آنجا کُلبہ دار دکہ دران اقامت ورزیدہ است کے

صفت حیات ،حقیقت محض ہونے کی بنا پر عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ وہ ہرفتم کی نببت واضافت کے امتزاج وگر دو بوسے پاک ہے۔

#### بينةمبرا

واضح رہے کہ حق تعالی خود بذات ِاقد س کافی ہے، وہ تعالیٰ کمالات ِثمانیہ کے حصول میں صفات ثمانیہ کامخاج نہیں بلکہ وہ بذات خود زندہ ہے نہ کہ اپنی صفت

## المنت المنت

حیات کے ساتھ ..... بذات خود دانا ہے نہ کہ صفت علم کے ساتھ .....الخ

#### بينةنمبرا

سیامر بھی ذہن نشین رہے کہ صفات اور شیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشر ب اولیاء کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شیونات اس کی ذات کی فرع ہیں اور اسکی صفات ان شیونات پر ہی متفرع ہیں معلوم ہوا شیونات اور چیز ہیں اور صفات اور چیز ۔ شیونات خارج میں عین ذات ہیں جبکہ صفات خارج میں زائد برذات ہیں ۔ مقام شیون مواجہ ذات ہے جبکہ مقام صفات الیانہیں ہے ۔ ا

#### بلينه تمسرا

سیامربھی متحضررہ کہ اعیان ٹابتہ، صفات کے ظلال ہیں اور ممکنات، اعیان ٹابتہ کے ظلال ہیں اور ممکنات اعیان ٹابتہ کے ظلال ہیں یعنی مبدأ فیاض سے وجود اور اس کے توالع کا فیضان ممکنات تک اعیان ٹابتہ کی وساطت سے ہوتا ہے جس طرح شخشے کے اندر چراغ کا نور دوسری اشیاء تک شخشے کے واسطے سے پہنچتا ہے آیہ کریمہ مَثَلُ نُورِ ہ گیمشکو قِ فِینَها مِضْبَاحٌ اَلْمِضْبَاحٌ اَلْمِضْبَاحٌ اَلْمُونِ مُشَرِعے۔

### بلينه نمبرا:

بیم قدت حضرت قاضی ثناء الله پانی پی قدس سره ٔ العزیز رقمطراز بیل که صفات اور ممکنات کے درمیان اعیان ثابتہ کا واسطہ عالم دنیا تک ہی محدود ہے۔ عالم آخرت میں صفات سے ممکنات کی طرف وجود اور اس کے توابع کا فیضان اعیان لے مزید تفعیلات کیلئے ملاحظہ موالینات شرح کمتوبات جلدادل کمتوب: میں النور ۳۵:۲۳



ٹا بتہ کے بغیر ہی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ عالم دنیا میں ممکنات پر فنا طاری ہوجاتی ہے جبکہ اخروی عالم میں ممکنات فنا سے محفوظ ہو نگے لیے

#### باینه نمبر۰

واضّح رہے کہ معرفت تو حید بنیا دی فرض ہے جس کے فیضان سے اکثر اہل علم محروم ہوتے ہیں جو بے جابحث وتمحیص اور مباحثوں ومجادلوں میں حیات مستعار کو ضائع کردیتے ہیں۔

ع معجزة الل فكر فلفه، في في

بندهٔ مؤمن جس قدرشراب توحیدکا متوالا ہوتا ہے اس قدرفکردوعالم ہے آزاد ہوتا جاتا ہے اور آیة کریمہ إنَّ اللّهَ الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عُمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ...... بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَى مَلَى تفیر اللّهُ مَا الْهُوْمُ الْجَنَّةَ عَلَى مَلَى تفیر اللّهُ مَّ الْرُقْفَا إِیّاهَا

#### بينةنمبران

یدامربھی ذہن نشین رہے کہ جس شیخ کی خدمت وصحبت میں مال ودولت کی ہوں پیدا ہو،اس کی مجلس میں آ مدور فت ہوں پیدا ہو،اس کی محبت صوفیاء کے لئے زہر قاتل ہے،اس کی مجلس میں آ مدور فت سے کنارہ کشی کرنا چاہئے۔البتہ جس شیخ کی صحبت سے سالکین کے قلوب،اغیار کی محبت سے آزاد اور بے زار ہوں اور وہ نفی اثبات کا طریقہ سکھا کرتو حید کوقلوب میں اتار دے ۔۔۔۔۔وہی سالکین کے لئے موحد زمال، قطب دوراں اور امام برحق ہوتا

بقول اقبال مرحوم

تو نے بوچی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق کتے میری طرح صاحب اسراد کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے زار کرے



كتوباليه عَرِّمُ **بُرِجِي رُنْحُ إِنْ بَ**َكُ بَيْنِ التَّهِيهِ



موضوعات

ذاتِ احدیّتِ مجردہ ہی مطلوبِ حقیق ہے توحید کالغوی واصطلاحی معنی رؤیتِ باری کے متعلق حضرت امام ربانی کامؤقف

**ૻૼઌ૾ૹ૽ઌ૾ૼૹઌ૾ૹઌ૾ૹઌ૾ૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌ**ૹઌ૱ઌ૱ઌ



#### ريُّ مڪنوب -۱۷۲

منی بدانکه کلمه طیبه لااله الاالتدرا دومقام است نفی و اثبات و سرکدام نفی و اثبات را دواعتبار اعتبار اعتبار اولی از کدنفی استحقاق عبادت الههٔ باطله کرده ثود واثبات استحقاق عبادت الههٔ باطله کرده ثود واثبات استحقاق عبادت معبود بحق نموده آید واعتبار ثانی آنکه نفی متعلق ثود بمقصود ایت غیر مطلوب متعلق با شد و ورائے مقصود ومتعلق اثبات جزمطلوب حقیقی نباشد و ورائے مقصود اصلی نبود ......

تروید، جان لیجے کہ کلمہ طیبہ لاالہ الااللہ کے دومقام ہیں نفی اور اثبات اور نفی و اثبات میں ہرایک کے دواعتبار ہیں۔اعتبار اول یہ کہ معبود ان باطلہ کے استحقاق عبادت کی نفی کی جائے اور معبود برحق کے استحقاق عبادت کا اثبات کیا جائے ...... اور اعتبار ثانی یہ کہ مقصود استحقاقت غیر مطلوبہ کے متعلق کی نفی کی جائے اور سوائے مطلوب حقیق کے کئی متعلق کا اثبات نہ ہواور نہ ہی کوئی مقصود اصلی جائے اور سوائے مطلوب حقیق کے کئی متعلق کا اثبات نہ ہواور نہ ہی کوئی مقصود اصلی

-50

### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تو حید خالص کی تخصیل کا تذکرہ فرمارہ ہیں کہ جب کوئی سالک شیخ طریقت کے تلقین فرمودہ طریقہ کے مطابق نفی اثبات کا تکرار کرتا ہے تواسے معبودان باطلہ کے ساتھ ساتھ مقصودات غیر مقصودہ اور متعلقات غیر مطلوب (محدثات و ممکنات) کو بھی لاٹے نفی کے تحت لانا چاہئے تاکہ لا معبود الاالله کامفہوم و معنی اس پر آشکار ہوجائے۔ یونہی جانب اثبات الاالله کے تکرار کے دوران جملہ اساء وصفات سے ماوراء یونہی جانب اثبات الاالله کے تکرار کے دوران جملہ اساء وصفات سے ماوراء کو ات احدیت مجردہ (مطلوب حقیق) کو تلاش کرنا چاہئے تاکہ اسے ماسوا کی گرفتاری سے نجات و چھٹکارا میسر ہوسکے اور لا مقصود الاالله کامفہوم اس پرعیاں ہو جائے۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا

مرد موّمن در نسازد با صفات مصطفے راضی نشد الّا بذات

علامه ملاعلی قاری قدس سرهٔ الساری اس کے متعلق یول ارقام پذیر ہیں:

لَا إِلٰهَ مَعْبُودٌ بِالْحَقِي فِي الْوَجُودِ إِلَّا اللهُ وَلِكُونِ الْجَلَالَةِ إِسْمًا لِللهِ اللهُ وَلِكُونِ الْجَلَالَةِ إِسْمًا لِللهَّاتِ الْمُسْتَجْمِعِ لِكَمَالِ الصِّفَاتِ وَعَلَمًا لِلْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ قِيْلَ لَوُبُدِلَ لِللهَّاتِ اللهَ عَلَى وَجُودِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

كاعلم ب\_اگراس كى جكه الدحلن لا ياجائے تواس سے تو حيد مطلق صحح نه ہوگ ۔ ثُمَّ قِيْلَ اَلتَّوْحِيْدُ هُوَالْحُكُمُ بِوَحْدَانِيَّةٍ مَنْعُوْتًا بِالتَّنَزُّةِ عَمَّا يُشَابِهُ إِعْتِقَادًا فَقَوْلًا وَعَمَلًا فَيَقِيْنًا وَعِرْ فَانَّا فَمُشَاهَدَةً وَعَيَانًا فَثَبُوْتًا وَدُوَامًا لِ

پھر کہا گیا ہے کہ تو حید ( کالغوی معنی ) کسی شک کی وحدانیت کا حکم کرنا ہے اور اصطلاحاً توحید، الله تعالی کواس کی وحدانیت کے ساتھ مشابہ سے اعتقاداً پھر قولاً اور عملاً پھر يقيينا وعرفانا پھرمشاہدة وعيانا پھر ثبوتا ودوا مامنزہ ثابت كرنا ہے۔

🗘 .....خواجه ۽ بزرگ حضرت شاه نقشبند بخاري قدس سرهُ الساري نے ارشا د فرمایا:

م رچه دیده شد وشنیده شد و دانسته شد آن جمه غیر است یکی بعنی جو کچه دیکها گیاجو کچھسنا گیااورجو کچھ جانا گیاوہ سب غیرہے۔

وانائے شیراز حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیہ نے اس مفہوم کو یوں منظوم فرمایا:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زهر چه گفته اند و ثنیدیم و خوانده ایم

واضح رہے کہ جمیع مخلوقات کے جملہ مبصرات ومشہودات ومسموعات کولائے نفی کے تحت لا نا چاہئے کیونکہ وہ سب غیرحق ہیں ۔ ذات احدیت مجردہ کا احاطہ دا دراک كى بشرك بس كاروگنبيں ہے جيسا كه آيات كريمه لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا كَ اور لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ ٤ اس رِنص قاطع بير.

ل مرقات شرح مفحلوة جلداول ص ۴۶ من وفتر دوم مكتوب: المسلط طلام ۲:۰۱۱

حفرات نقشبندید رحمة الله علیهم کے نزدیک کلمه طیبہ کے تکرار کے دوران لامعبود، لامطلوب اور لامقصود تینوں تصورات پرتوحید پختہ ورائخ ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔البتہ ابتدائے سلوک میں سالکین کو لاموجود کا تصور بھی سکھایا جاتا ہے گر بعد میں اس تصور سے روک لیاجاتا ہے۔

#### بلينهنمسرا،

وجودی صوفیا عکمہ طیبہ کے تکرار کے دوران دائر ہفی کا اثبات زیادہ کرتے ہیں اور لااللہ ای لا هو جود کے تکرار پرزیادہ زوردیتے ہیں بہی وجہ ہے کہ ان کی توت خیالیہ پریہ عنی نقش کالحجو کی مانند رائخ ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں وہ وصدت وجود کا قول کرنے پرممر ہوجاتے ہیں جبکہ صوفیائے مجددیہ، جانب اثبات الاالله کا دائرہ وسیع کرتے ہیں تا کہ طلوب حقیقی کا استحضار غالب رہے۔غرضیک نفی اور اثبات دونوں تو حید کی اساس ہیں۔ اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا

لا و الا برگ و سازِ اُمثال نفی بے اثبات مرگِ اُمثال

منن رؤیتِ اُخروی حق است آما تصور آن مرا از جامع برد مردم بوعدهٔ رؤیت اخروی مسرور ومخطوط اندوگرفتاری من بجز غیب الغیب یه بهگی بهت خواہ ن آنت کے سرموئی از مطلوب ازغیب بشادت نیاید وازگوش باغوش نرسد ورخت از علم بعین مکشد چپہ توال کر د مراچنین آفریدہ اند توال کر د مراچنین آفریدہ اند

توجه، رؤیت اخروی حق ہے لین اس کا تصور مجھے جامہ سے باہر کر دیتا ہے۔ لوگ رؤیت اخروی کے وعدہ سے مسرور ومخطوظ ہیں اور میری گرفتاری غیب الغیب کے سوا کچھ ہیں بلکہ تمام ہمت اس امرکی خواہاں ہے کہ مطلوب سرمو، غیب سے شہادت میں نہ آئے اور گوش سے آغوش تک نہ پہنچے اور رخت علم سے عین تک نہ کھنچے۔ کیا کیا جائے میری تخلیق ہی الی ہے۔

ع مرکسی کوکسی کام کے لئے بیدا کیا گیا ہے

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز رؤیت باری تعالی کا تذکرہ فرمارے ہیں کہ ارباب فطرتِ علیا اور اصحاب ہمتِ قصویٰ ، شہودِ مراتب وجوب و صفات سے ماوراء، احدیتِ ذات مجردہ کے طالب ہوتے ہیں جو ہرتم کے تقیدات وتعینات اور ادراکات سے وراء الوراء ہے۔ رؤیت باری تعالی کے متعلق صوفیاء کرام کے تین مؤقف ہیں۔

اسد وجودی صوفیاء کہتے ہیں کہ عالم دنیا میں خدا تعالیٰ کا دیدار ندصرف ممکن ہے

بلکہ واقع ہے اور اس کے اثبات میں حضرت سیدنا موئی علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی المرتضی اللہ عنہ کے واقعات و علی المرتضی اللہ عنہ کے واقعات و فرمودات بطور استشہاد پیش کرتے ہیں۔

ے ....بعض صوفیاء کا بیمؤقف ہے کہ عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالٰی کا دیدار نہیں ہوسکتا اور وہ آیات کریمہ واحادیث مبار کہ جن میں دیدار کا وعدہ فرمایا گیاہے وہ سب مشتبہات کے قبیل سے ہیں۔

۔۔۔۔۔حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نزویک رؤیت باری تعالی عالم دنیا میں ممکن تو ہے مگروا تع نہیں ۔۔۔۔۔حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کی رؤیت معراج ، بہشت میں رؤیت سے متفاوت ہے بلکہ شب معراج کی رؤیت کالرؤیت ہے اس لئے رؤیت اخروی، رؤیت دنیوی سے اتو کی اور بلندتر ہے۔ گوحضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کو حیات دنیوی میں عالم دنیا سے نکال کر عالم بالا میں لے جاکررؤیت سے مشرف فرمایا گیا مگر حیات دنیوی فنا پذیر ہونے کی بنا پر وہ مقام ومرتبہ نہیں رکھتی جو درجہ و فرمایا گیا مگر حیات افروی ابدی رکھتی ہے نیز آخرت ہی محل رؤیت اور جائے ویدار ہے مقام حیات افروی ابدی رکھتی ہے نیز آخرت ہی محل رؤیت اور جائے ویدار ہے جہاں اس سعادت عظلی سے نواز نے کا وعدہ فرمایا گیا ہے جبیسا کہ آپیکر کہ و مجوفی قی میٹو میٹون نا فیکر آپھا نکا ظری قالے ہے عیاں ہے۔۔

آپ ایک مقام پر مزید یون ارقام پذیرین

مؤمنین آخرت میں حق جل شانہ کو دیکھیں گے اور یقین وجدانی کے ساتھ (بیاحساس) پائیں گے کہ ہم حق جل سلطانہ کود مکھ رہے ہیں اور وہ اللّذاذ جورؤیت پرمتر تب ہوتا ہے اسے بھی اپنے اندر بدرجہ کمال پائیں گے لیکن انہیں مرکی (خدا تعالی) کا کوئی ادراک نہیں ہوگا اور مرئی سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ماسوائے البيت المعالي المعالج المعالج

وجدانِ رؤیت اور النذاذِ رؤیت کے مسیمرئی سے کوئی چیز نفتر وفت نہیں ہوگی۔ عنقا شکار کس نشود دام باز چیں کا ینجا ہمیشہ باد بیست ست دام رالے

#### بلند:

واضح رہے کہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روسے علائے متکلمین اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مؤمنین درجات و کمالات کے تفاوت کے اعتبار سے روز قیامت جنت میں حق تعالی و تقدس کا دیدار کریں گے لیکن اس معنی میں نہیں کہ ذات حقہ کا احاطہ اور اس کی کنہ ، ادراک سے حقق ہو ۔۔۔۔۔ بلکہ وہ حق تعالیٰ کی جیل کی کئی کو اوراء الوراء ثم کی کئی دو تو دراء الوراء ثم کی کئی دو تو دراء الوراء ثم دراء الوراء ہے ۔ اس معنی کورؤیت اخروی پر محمول کرنے کا تصور حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کو تلق واضطراب میں ڈال دیتا اور جائے سے باہر کردیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مطلوب حقیق کے علم سے عین ، گوش سے آغوش اورغیب سے شہادت میں نہ آئے گئی بائے میں اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ واللّٰہ آغلہ بہ کے تین ، گوش سے آغوش اورغیب سے شہادت تک نہ آئے کے قائل ہیں اور آیہ کریمہ یُؤ مِنْونَ بِالْغَنْیَبِ کے میں اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ واللّٰہ آغلہ بہ بحقیقہ قائد الْحَالِ



متوباليه تشرَوْاءِ مُحِيِّرٌ الثيرين كابلي الشيد



### موضوعات

مشائخ نقشبندیہ بُعدنما قرب کے خواہشمند ہوتے ہیں شرک کی تفصیلات ، کلمۂ تمجید باعثِ حصارہے

# مکنوب پهایا

منس کمتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت چوس منبی از مجتِ فقراء والتجابای طائفه علیه بود موجبِ فرحت گشت اکمرئ مَعَ مَنْ اَحَبَ نفتهِ وقت داننداما برانندکه دیوا گان این راه باین میتت تسلی نمی گیرندوباین بعیه قرب ناتسکین نمی یابندقر بے می خوانه دکه بعد نابا شد ووصلے می جویند که بجر آسا بود تنویف و تاخیر را تجویز نمی نایند تعلیل می جویند که بجر آسا بود تنویف و تاخیر را تجویز نمی نایند تعلیل و تاجیل را تنجین می انگارند ...... اخ

تعوید، میرے عزیز بھائی کا مکتوب مرغوب وصول ہوا، جو محبت فقراء سے معمور اوراس بلند طا نفد سے ،التجاپر مشتمل تھا موجب راحت ہوااً لُمَّزُءُ صَعَّ مَنْ اَحَبَّ کونفقہ وفت جانبیں لیکن جان لیس کہ راہ طریقت کے دیوانے اتن سی معبت سے تسلی نہیں پاتے اوراس قرب نما بعد سے تسکین نہیں پاتے بلکہ وہ ایسا قرب چا ہے ہیں جو بُحد نما ہوا ورایسے وصل کے متلاثی ہیں جو ججر جیسا ہو۔ وہ ٹال مٹول کو جائز قرار نہیں

مكونين المنت المن

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز مشائخ نقشبندیہ رضی التعنیم کی اولوالعزمی اور بلند ہمتی کا تذکرہ فرمار ہے ہیں کہ یہ حضرات قرب نما بُعداور وصل آسا جر پراکتفانہیں کرتے بلکہ ھک مین مقزید کا نعرہ متانہ لگاتے ہوئے بعد نما قرب اور بجر آساوصل کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس لئے خرافات ہے ہودہ اور دنیائے مغضوبہ کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور نہ ہی تاخیر و تعطیل اور لا لعنی امور میں عمر عزیز جیسی انمول دولت قصوی کوضائع کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مین مُستنی اِسُلا مِر الْسَدُعِ تَدُو کُهُ مَالَا یَعْونیهِ لَی اسی امر کا غماز الصلوات مِن مُستنی اِسُلا مِر الْسَدُعِ تَدُو کُهُ مَالَا یَعْونیهِ لَی اسی امر کا غماز ہے۔ علاوہ ازیں و نیوی کروفر، اغنیاء کے تر نوالوں اور مرغن غذاؤں کے در ہے بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ باطنی تلویث اور روحانی تخ یب کا باعث ہوتے ہیں۔

منن ننگ دارندازانگددرملکِ خداوندی جل سلطاندلات وغزی را شرکت دمهندا سے برا در اینجا بهد دین خالص می طلبند اَلا لِللهِ اللهِ بَنُ الْخَالِص وغباری از شرکت تجویزیهٔ فرمایند لَیْنُ اَشْدَرکت لَیْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ تحصی، عارکرتے ہیں کہ خداوند جل سلطانۂ کی ملیت میں لات وعرہ ی کوشریک

کریں۔

اے بھائی! یہاں دین خالص طلب کرتے ہیں خبر دار! دین خالص اللہ کیلئے ہی ہے اور شرکت کے غبار کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت جائیں گے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ افضی خواہشات عاطلہ اور آفاقی معبودانِ باطلہ کی شرکت کے گردوغبار ہے بھی پاک ہوتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرک کی قدر ب تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ ہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیٰتِ فَنِیق اللّٰهِ التّوفِیٰتِ کہ میں معدالدین تفتاز انی رحمۃ اللّٰہ علیہ شرک کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

اَ لْإِشْتِرَاكُ هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِيُكِ فِي الْالُوْهِيَّةِ بِمَعْنَى وَجُوْبِ
الْوُجُوْدِ كَمَالِلْمَجُوْسِ اَوْبِمَعْنَى إِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَالِعَبْدَةِ الْاَصْنَامِ لِ
الْوُجُوْدِ كَمَالِلْمَجُوْسِ اَوْبِيت مِن كَى كُوشِر يَك كَرنا السَّطْرَ لَ كَه كَى كُوواجب
العِنى شرك يه ہے كه خداكى الوجيت مِن كى كوشريك كرنا السَّطْرِ لَ كَه كَى كُوواجب
الوجود مان لينا جيها كه مجوسيوں كاعقيدہ ہے يا خدا كے سواكى كوعبادت كاحق دار مان
لينا جيها كه بت پرستوں كاطريق ہے۔

ے .....فاضل اجل حضرت سید شریف جرجانی قدس سرهٔ العزیز واجب الوجود کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

هُوَ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْ ۗ أَصْلًا ۗ

لعنی واجب الوجود وہ ذات ہے جس کا وجود ذاتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی غیر کامختاج ہر گزنہیں ہوتا۔

🗗 ....علامة تفتازانی رحمة الله علیة تحریر فرماتے ہیں

قَدُيُقَالُ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَالْوَاجِبَ وَالْقَدِيْمَ الْفَاظُمُ مُوَادِفَةً لَ قَدُيُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ وَالْوَاجِبَ وَالْقَدِيمِ، مَيْول مترادف الفاظ بيل ـ

🕸 ..... شرح عقا کد کے حاشیہ میں مجوں کا مؤقف بایں الفاظ درج ہے

ذَهَبَ الْمَجُوسُ إِلَى أَنَّ لِلْعَالَمِ فَاعِلَيْنِ أَحَدُهُمَا اللهُ تَعَالَى وَهُوَ فَاعِلُ الْخَيْرِ وَخَالِقُ الْحَيْوَانِ النَّافِعِ وَالثَّانِ ٱلشَّيْطَانُ وَهُوَ فَاعِلُ الشَّرِّ وَخَالِقُ الْحَيْوَانِ الضَّارِ ٤

لیعنی مجوس کامیعقیدہ ہے کہ عالم کے دوفاعل ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالی ہے اوروہ فاعل خیراور حیوان نافع کا خالق ہے اور دوسرا شیطان ہے جو فاعل شر اور مصرحیوان کا خالق ہے۔

🗘 ....علامه محمد عبدالعزيز پر مهاروي رحمة الله عليه يون ارقام پذيريين

فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ إِلْهَيْنِ يَزْدَانُ خَالِقُ الْخَيْرِ وَأَهْرَ مَنُ خَالِقُ الشَّرِ عَ الْمُونَ خَالِقُ الشَّرِ عَ

لینی مجوس دومعبودوں کے معتقد ہیں۔اول یز داں اسے خالق خیر کہتے ہیں، دوم اہر من جے خالقِ شرکتے ہیں۔

اعمال کا خالت حقیقی اورمؤ شرحقیقی الله تعالی ہی ہے البتہ بندوں اوران کے افعال و اعمال کا خالت حقیقی اورمؤ شرحقیقی الله تعالی ہی ہے البتہ بندے اپنے افعال کے کاسِب ہیں اس کے قواب وعقاب کے حقدار ہیں جیسا کہ آیات کریمہ و الله حکیقگم میں اس کے شرح العقائد کہ میں اس کا الله عائد الله عائد الله کا نیمان کے شرح العقائد کا درج العقائد کا سے النم اس کا درا مطبوعہ کمتبہ حقانی ملتان

وَمَا تَعْمَلُونَ اور لَا إِلهَ إِلَّاهُو خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ فَأَعْبُدُوهُ ٢ واضْح بـ ال لئے دومعبودوں کے اتخاذ ہے ممانعت فرمائی گئ ہے جبیبا کہ آپیکریمہ لا تَتَنَّخِذُوْا اِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ الله وَّاحِدٌ لِي عِيل --

🚓 ....معتزله بنده کوخالق افعال مان کراس کیلئےصفت خالقیت ثابت کرتے ہیں جو صفات مستقلہ میں سے ہونے کی صورت میں الوہیت اور استحقاق عبادت کی مناط و مدار بے کیکن معتزلہ چونکہ بندے کومتنقل بالذات خالق نہیں مانتے بلکہ غیرمتنقل اورحادث مانتے ہیں اس لئے جمہور متکلمین نے انہیں مشرک قرار نہیں دیا البتہ مشائخ ماوراءالنہرنے ان کی تھلیل بلیغ ضرور فرمائی ہےاورانہیں مجوں سے بدتر قرار دیا ہے کہ مجوس تو صرف ایک شریک کوٹا بت کرتے ہیں اور معتز لہ بندوں کوخالق افعال مان كربے شار شركاء كا اثبات كرتے ہيں۔ چنانچہ علامہ تفتازانی قدس سرہُ العزيز تحر رفر ماتے ہیں

إِنَّ مَشَائِخَ مَاوَرَ إِالنَّهُ وِقَدُ بَالَغُوا فِي تَضْلِيْلِهِمْ فِي هٰذَةِ الْمَسْئَلَةِ حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْمَجُوسَ أَسْعَدُ حَالًا مِّنْهُمْ حَيْثُ لَمْ يُثْبِتُوا إِلَّا شَرِيْكًا وَاحِدًا وَالْمُغْتَزِلَةُ يُثْبِتُونَ شُرَكّاً لَا تُحْطَى ٢

شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرؤ العزیز نے شرک کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں

بالجمله شرك سهتم است در وجود و در خالقیت و درعبادت <sup>سی</sup> یعنی شرک کی تین اقسام ہیں اول اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کووا جب الوجود المنت المنت

تھبرانا.....دوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق حقیقی جاننا ....سوم غیرحق تعالیٰ کو مستحق عبادت سمجھنا۔

ال سلسله میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز یوں ارقام پذیریبیں

اوتعالی گیانه است هم در ذات و هم درصفات و هم در افعال و پیچکس را در پیچ امری باوتعالی فی انتخیقت شرکتی نیست چه وجود و چیغیر آن ..... صفات وافعال اوتعالیٰ در رنگ ذات او سجانه بی چگونه اند و بصفات وافعال مکنات بیچ مناسبت ندارند له

حق تعالی ذات ، صفات اورا فعال میں یگانہ ہے اورکوئی بھی کسی امر میں اس تعالیٰ کے ساتھ فی الحقیقت شریک نہیں ہے .....اس تعالیٰ کی صفات وافعال اس سجانۂ کی ذات کی مانند بے چون اور بے چگون ہیں اورممکنات کے صفات وافعال کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتے ۔

ا الم المفسرين حفرت علامه ابوعبدالله انصاری قرطبی رحمة الله عليه نے اپنی مایہ نازنفیر میں شرک کے تین مراتب بیان فرمائے ہیں۔

ا ..... أَصُلُهُ إِعْتِقَادُ شَرِيْكُ لِللهِ فِي أَنُوهِ يَبَةٍ وَهُوَ الشِّرْكُ الْأَعْظَمُ لِعِنَ الله تعالى كى الوسيت ميں كى كوشر يك جمهنا شرك اعظم ہے۔

٣ .... اَلْشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ يعنى كوالله تعالى كاعبادت مِن شريك كرناي الله

چه ابنيت است الهاري الهاجه ابنيت الهاجه ا معون الهاجه الهاجه

🚓 ....حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز شرک کے متعلق رقمطراز ہیں

اوتعالیٰ یکی است که شریک ندار دنه دروجوب وجود نه در الومیت واستحقاق عبادت چيشريك وقتى دركار بودكه او تعالى كافي نبود ومتقل نباشد وآن علامت نقص است كەمنافى وجوب والومىت است وچۈن كافى بو دوستقل باشد شريك بى كارمى

ماندوعبث مى افتدل

الله تعالیٰ ایک ہے جو شریک نہیں رکھتا نہ وجوب وجود میں، نہ الوہیت میں اور نہ استحقاق عبادت میں کیونکہ شریک اس وقت در کار ہوتا ہے جب وہ تعالیٰ کافی اورمستقل نہ ہواور یہ (اللہ تعالی کا کافی ومستقل نہ ہونا)نقص کی علامت ہے جو وجوب اورالومیت کے منافی ہے اور جب الله تعالی کافی ومتقل ہے توشریک یے کا روعبث ہوگا۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں شرک کی رسومات اور کفر کے ایام و اوقات کی تعظیم کوشرک میں بردارسوخ حاصل ہے بلکہ ستلزم شرک اور مستوجب کفر ہے۔ دودینوں کی تصدیق کرنے والا اہل شرک میں سے ہے اور اسلام و كفرك احكام كى آميزش كرنے والامشرك ہے تبرى از كفرشر ط اسلام است وبیزاری از شائبہ شرک شرطِ توحید یعنی کفرے بے زاری اسلام کی شرط ہے اور شرک کے شائبہ سے بیزاری توحید ہے .....کفار کی دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں کا فروں کی رسومات کو بجالا تی ہیں اورا پنی عید کی طرح

مسرت کا اظہار کرتی ہیں اور کفار کی ما نندا پنی بیٹیوں اور بہنوں کو ہدیہ جات بھیجتی ہیں اور اس موسم میں کفار کی طرح اپنے برتنوں کور تگین کر کے ان میں سرخ چاول ڈال کر بھیجتی ہیں اور اس موسم کا بڑا اعتبار و اہتمام کرتی ہیں ہمہ شرک است و کفر است بدین اسلام ، بیسب شرک ہے اور دین اسلام سے انکار و کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ صَاَیْوُ فِینُ اَسْکُو هُمْ فِاللّٰهِ اِلّٰا وَ هُمْ مُشُورِ کُونَ لَٰ ان میں سے اکثر الله برایمان بھی لاتے ہیں مگرساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں کے

#### بلينهمبرا:

جس شخص کے اعمال ریا وسمعہ کے شائبہ سے پاک نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور سے اجر طلب کرنے کے گمان (اگر چہوہ قول اور ذکر جمیل ہی کیوں نہ ہو) سے میر انہیں ہوتا آئکس از وائرہ شرک بیرون نباشد و موحد ومخلص نبود وہ شخص شرک کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا اور موحد اور مخلص بھی نہیں ہوتا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشیڈ کُ اَخْفی مِن دَبِیبِ ہوتا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشیڈ کُ اَخْفی مِن دَبِیبِ اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشیڈ کُ اَخْفی مِن دَبِیبِ اللّه علیہ وسلم کے دائرے سے ہوتا حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشیڈ کے اللّه علیہ وسلم کے مزن کان از نشانی پائے مور اللہ مور الله میں اللہ مور اللہ میں اللہ میں اللہ مور اللہ میں اللہ میں اللہ مور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مور اللہ میں اللہ

### بدينه فمبتراء

واضح رہے کہ جب تک انسان تعطیل وتشریک ہشبیہہ وتعلیل اورتشریک فی

ل يوسف١١٢٠ ٢ وفتر سوم كمتوب: ١٨ سع حلية الاولياء: ١٤١/ ١١ سع وفتر سوم كمتوب: ١٨

المنت المنت المناسبة المناسبة

الد بیرجیے اباطیل ہے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کرتا ،اسے تنزیہہ کی حقیقت اور تو حید خالص میسر نہیں ہوتی ۔ من شآءالتفصیلات فلیر اجع الی المطولات

#### بينةنمبر

یہ امر بھی متحضرر ہے کہ امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات میں شرک اصغر (ریا کاری) اور دنیوی رغبت کے خدشہ کا اظہار تو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا نگر امت کے شرک جلی میں مبتلا ہونے کا کوئی امکان نہیں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں۔۔۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

إِنِّىٰ لَسْتُ اَخُشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشُوِكُوا اَبْعُدِى وَلَاكِنِّى اَخْشَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَيَا اللَّهُ لَيَا اللَّهُ لَيَا اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا لَلْ يَعِيٰ مِحْصِتْهار فِي معلق بِه وْرَئِيس بَ كَمْ مِير فِي اللَّهُ لَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْها رفِي معلق ونيا كا وْرب كه اس مِيس رغبت كرف للو بعد شرك كروك بلكه مجھے تنها رف معلق ونيا كا وُرب كه اس مِيس رغبت كرف للو كا و

دوسرى روايت من جقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخْدِكَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىْ اللهُ

عرض کیا،آپ سلی الله علیک وسلم کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ فر مایا ہاں لیکن وہ سورج ، جاند، پھراور بت کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ وہ لوگوں کو مَنَّن واقعه كه نوشة بودند ظهور جن بود وتصرف باطل اواين منم ظهور وتصرف او برطالبان بميار واقع مى شود غم نيست إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا واگر باز ظهور كند تبكرار كلمه تمجيد لاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وفع آن مُفيد نايند

موجه،: (آپ نے) جو واقعہ لکھا تھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔ اس قتم کا ظہور اور اس کا تصرف طالبوں پر بہت ہوتا رہتا ہے، بے شک شیطان کا کر کمزور ہے اگر پھر ظاہر ہو تو کلمہ تمجید لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِهِ کے تکرار سے اس مفسد کو دفع کریں۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کمتوب الیہ کے واقعہ کی تعبیر اور اس کا روحانی علاج تجویز فر مارہے ہیں۔ طریقت کے طالب علموں کے ساتھ شیاطین و جنات خاص رغبت رکھتے ہیں ،انہیں ڈراتے، بہکاتے اور دوران ذکر و مراقبہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور بعض اوقات بیاری کی صورت پیدا کرنے کی بھی بڑی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دول ہمت اور بزدل لوگ ذکر دمراقبہ اور نماز

المنال صالح جھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ ایک صورت میں طبیبوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے آپ شخ کے ساتھ گہرار ابطر رکھنا چاہئے اور ان سے اپنا علاج کروانا چاہئے تاکہ شخ روحانی تصرفات اور باطنی تو جہات کے ذریعے جنوں اور شیطانوں کے اثرات کو زائل کردے۔علاوہ ازیں شخ کے بتائے ہوئے کلمات حصار بالخصوص کلمہ تجمید کو حز زجاں بنانا چاہئے اور اس کے آخر میں لا مَذْجَاً وَلا مَنْجاً مِنَ اللّٰهِ على محصور ہوجائے۔



كتوباليه صَنةِ حَافِج **عِجْ الْجُول** مِناتِيمه



موصوعات اربابِ تلوین کی اقسامِ ثلاثه لِی مع اللّٰدِوفت ٔ کےمفاہیم

# مڪنوب - ١٤٥

منی بداند که سالکان داچه در بدایت و چه در نهایت از تلویات احوال چاره نبود غایت مافی الباب اگر آن تلوین برقلب است سالک از ارباب قلوب است وستی باین الوقت واگر قلب از تلوین برجمت واز رِقیتِ احوال آزادگشت و بمقام کمین پیوست این زمان ورودِ احوال متلقهٔ برنفس است که بمقام قلب بخلافتِ آن نشته است

ترویس، جاننا چاہئے کہ سالکوں کوخواہ وہ بدایت میں ہوں یا نہایت میں تکوینات احوال سے چارہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ تلوین قلب پر ہےتو سالک اربابِ قلوب میں سے ہا ورابن الوقت سے موسوم ہے اورا گر قلب تکوین سے نکل گیا اور احوال کی غلامی سے آزاد ہوکر مقام تمکین کے ساتھ پیوست ہوگیا تو اس وقت احوال تمکونہ کا ورود نفس پر ہوتا ہے جو مقام قلب میں اس کی خلافت

جو البيت الله مكوري بيضا الماسية الما

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز ارشادفر مارہے ہیں کہ سالکین طریقت (مبتدی ہوں یا منتجی ہوتے میں کہ سالکین طریقت (مبتدی ہوں یا منتجی ) کے احوال و کیفیات ہمہودت متغیر ہوتے رہتے ہیں ۔ تلوینات احوال ، ممکنات کی صفات کے لواز مات میں سے ہیں کیونکہ اساء وصفات کی تجلیات کا ورود ونزول ہر لمحہ ہی ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کلگ یک فی شُون نے سے واضح ہے۔

جب سالکین پرصفات جلالیہ کا پرتو پڑتا ہے تو ان پر بلا وامتحان وامراض نازل ہوتی ہیں اور جب صفات جمالیہ کا پرتو پڑتا ہے تو وہ ہمساز اور دمساز بن جاتے ہیں اس لئے اغیار ان پرزبان طعن و تنقید دراز کرتے ہیں جبکہ خوش بخت نیاز مندمصلحت کے تحت خاموش ہوجاتے ہیں۔ اکثر سالکین اصحاب تلوین ہوتے ہیں اس لئے ان پر بھی سکر کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی صحو کا۔ بنابریں نیاز مندم یدین کو ہر حال میں تنقید و اعتراض سے اجتناب کرنا چاہے ہیں۔ ارباب تیمکین ویسے ہی بہت کم ہوتے ہیں۔

# ارباب تلوین کی تین اقسام

فنائے قلب سے پہلے احوالِ مختلفہ (تلوینات) اگر سالک کے قلب میں ظاہر ہوں تو اس تتم کے سالک کواہل دل ادر ابن الوقت (موقع شناس) کہاجا تا ہے۔ جب سالک فنائے قلب کے بعد تلوینات سے فارغ ہوجا تا ہے تو احوال مملونہ کا ارتباط اس کے نفس سے ہوجا تا ہے کیونکہ نفس مقام قلب میں اس کی خلافت و المنت المنت

نیابت کے طور پرمتمکن ہوجا تا ہے اس قتم کے صاحب تلوین کو ابوالوقت کہنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ گنجائش ہوتی ہے۔

جبنفس محض الله تعالی کے فضل سے تلوینات سے گذر کر مقام تمکین واطمینان کے ساتھ پیوست ہوجائے تو تلوینات کا ورود قالب پر ہوتا ہے جوعنا صرار بعد اور امور مختلفہ سے مرکب ہے۔ بیٹلوین قالب دائی ہوتی ہے کیونکہ قالب کے حق میں ممکین متصور نہیں ہے۔

نفس عناصر اربعہ کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے لطافت میں لطائف عالم امر اقلب، سکر اقلب، روح، ہروغیر ہا) کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اس لئے نفس اور قلب، سکر کے باعث اپنے احوال میں متغزق رہتے ہیں بنابریں مجال مخالفت ان میں نہیں رہتی جبکہ عناصر اربعہ (قالب) اپنی کثافت کی وجہ سے احوال متلونہ کے سامنے بھطنے نہیں بلکہ باہوش اور ہوشیار رہتے ہیں۔ اس غلبہ وصوکے باعث ان میں استغراق و استہلاک نہیں ہوتا بنابریں مخالفت کا امکان رہتا ہے اس لئے صوفیائے کاملین اطمینان نفس کے باوجود قالب سے امور مباحہ اور افعال مرخصہ کا اکتساب ہوجا تا ہے۔ اگر چہ امور مجرمہ (گناہ) کا ارتکاب نہیں کرتا تا ہم گناہ کا خطرہ ضرور رہتا ہے اس لئے وہ گناہوں سے محفوظ تو ہوتا ہے لیکن معصوم نہیں ہوتا یہ معصوم ہونا انبیائے عظام اور طائکہ کرام (علیم الصلوات) کے ساتھ خاص ہے۔ اس قسم کا صاحب تلوین اخص طائکہ کرام (علیم الصلوات) کے ساتھ خاص ہے۔ اس قسم کا صاحب تلوین اخص خواص میں سے ہوتا ہے، حقیقتا ابوالوقت بھی بہی ہوسکتا ہے۔

#### بلينسه

واضح رہے کہ اہل طریقت کے نز دیک ابوالوقت کوغوث مطلق علی الاطلاق،

المنت الله المنت الله المناسخة المنت المؤاث المناسخة المنت ا

امام وقت اور قیوم بھی کہا جاتا ہے جوحالات کا مرکب نہیں بلکہ راکب ہوتا ہے۔وہ خونہیں بدلتا بلکہ دگرگوں ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔وہ شعلہ خونبکی کا دامن تھا منے دوڑتا اورسرکش حوادث کی گردنیں جھکانے لیتا ہے۔وہ جلال برق وہاراں کا خداق اڑا تا اور گر جتے بادلوں کے سامنے مسکراتا ہے۔غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہ العزیز نے خوب فرمایا

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْ دُهُورٌ تَنْ وَهُورٌ تَنْوُ دُهُورٌ تَنْقَضِى إِلَّا اَتَالِيْ نَسَت دہرے را مرور تا نیاید ہر درم پیش از ظہور تا نیاید ہر درم پیش از ظہور

منن معنى صديث إلى مَعَ اللهِ وَقَتْ كرازان سرور عليه وعلى اله الصلوات والسليمات نقل كرده اندو جمعى از وقت وقتِ متمرمراد داشة اندوجمعى ديگروقت نادرراجع باين بيان باشد چينبت به بعنى لطائف استمرار است ونسبت به بعضى ديگرندرة

تروحی، حدیث بی منع الله و قت جوآ سرورعلیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات سے نقل کرتے ہیں کامعنی ایک جماعت نے وقت سے دائی وقت مرادلیا ہے اور دوسری جماعت اس بیان سے وقت نادر کی طرف راجع ہے کیونکہ بعض لطائف

البيت الله المرابع الم

(روح ،سر ،خفی ،اخفیٰ ) کی نسبت استمرار ہے اور بعض دیگر ( قلب ،نفس ،عناصر اربعہ ) کی نسبت ندرت ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کے مشاکخ طریقت نے ہر کسے ہرفتے خود بند و خیال کے مصداق اپنے احوال و مذاق کے مطابق حدیث فی صَعَ اللّٰهِ وَقَتْ کے مطالب و مفاہیم بیان فرمائے ہیں بعض صوفیاء نے اس حدیث سے تو حید وجودی مرادلی ہے۔ بقول شاعر میں مع اللّٰہ شان خود فرمودئی من ندائم بندئی یا خود توئی

بعض صوفیاء نے اس سے تو حید شہودی مراد لی ہے .....بعض مشائخ نے اس سے وقت نا درہ کامفہوم اخذ کیا ہے اور بعض نے استمرار وقت کا قول کیا ہے - حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز کے نزدیک استمرار وقت کے باوجود وقت نادرہ بھی محقق ہے جس کا تحقق دوران نماز ہوتا ہے جسیا کہ ارشادات نبویی کی صاحبہ الصلوات قُرَّةً گُنی فی الصّلوات قُرَّةً کُنی فی الصّلوات قُرَّةً کُنی فی الصّلوات قُرَّةً کُنی فی الصّلوات قُرَّةً کہ معلوم ہوتا ہے ۔ آبی کریمہ وَ السُجُلُ وَا فَتَوْبُ عَلَی کُونُ الْعَبْدُ مِن تَرِبِهِ وَهُو سَاجِدٌ کَا اس معلوم ہوتا ہے ۔ آبی کریمہ وَ السُجُلُ وَا فَتَوْبُ عَلَی مطابق دورانِ نماز حالت سجدہ میں مدارج قرب میں ہوتے ہیں اور جس وقت قرب میں زیادتی ہواس وقت میں غیر کی گنجائش نہیں ہوگی ، واقعہ معراج میں بیان فرمودہ درج ذیل حدیث قدی بھی اسی طرف مشیر ہے۔

یامُحَمَّدُ اَنَا وَانْتَ وَمَا سِوَاکَ خَلَقْتُ لِاَ جَلِکَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا وَمَا سِوَا وَرَعِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّ

#### بلينه

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ استمرار وقت تحقیق شدہ ہے ہنیں اس میں ہے کہ استمرار کے باوجود حالت نادرہ بھی واقع ہے یانہیں ۔ایک جماعت جے ندرت وقت کی اطلاع نہیں دی گئی وہ اس کی نفی کے قائل ہو گئے اور دوسری جماعت جے اس مقام سے بہرہ ور کیا گیا انہوں نے ندرت وقت کا اقر ارکر لیا سے جہرہ ور کیا گیا انہوں نے ندرت وقت کا اقر ارکر لیا سے جہرہ ور کیا گیا انہوں کے طفیل نماز میں جمعیت لیا سے جہرہ ور کیا گیا وہ اقل قلیل ہے ہے۔



كتوباليه سَعْرُمُلاً **مُحِيِّرِ إِلَّاقٍ** مِنْ التَّهِيدِ



<u>موضوعات</u> صاحبِ قلت کلام لائقِ صحبت ہوتاہے اوقات کی حفاظت طریقت کی ضرورت ہے

# مکنوب - ۱۷۶

من پر از محافظتِ اوقاتِ خود چاره نه بود تا بامورِ لاطائل تلف نثود شعرخوانی وقصه پردازی را نصیب اعداء دانته بسکوت و حفظِ نسبتِ باطن باید پرداخت اجتماع یاران درین طریق از برائے جمعیت باطن است نه از برائے شنتِ خاطر ......

تروجیں: پس اپنے اوقات کی حفاظت کے بغیر چارہ نہیں تا کہ لا یعنی باتوں میں تلف نہ ہوں۔ شعرخوانی اور قصہ گوئی دشمنوں کا نصیب سمجھ کرخاموثی اور نسبت باطنی کی حفاظت کرنا چاہئے۔ اس طریقت میں احباب کا اجتماع باطنی جمعیت کے لئے ہوتا ہے نہ کہ گنجی اختشار کے لئے .....

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ٔ العزیز اپنے زیر تربیت مکتوب الیہ کونصیحت فرمار ہے ہیں کہا گرچہ تمہارا شاعرانہ مزاج تمہیں شعرخوانی اور قصہ پردازی پر ابھارتا ہے لیکن اب تہمیں اس قتم کے لا یعنی امور کو چھوڑ کر باطنی نبست کی محافظت اور سکوت ومراقبہ پرموا ظبت کرنا چاہئے تا کہ شعر گوئی اور بیت بازی جیسے نفول کا موں میں وقت کا ضیاع نہ ہو بلکہ ذکر وفکر کی بدولت قبلی جمعیت، روحانی سیراور باطنی طیر میسر ہواور اپنے ہم نشینوں کے لئے بھی قبلی جمعیت کا باعث ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خاموثی کے متعلق قدر معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ فہم کمتوب میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ النَّهُ فِینِق

حق تعالی جل سلطانہ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو قوت گویائی عطا فر ماکراس کے فوائد ومضرات بھی بیان کر دیئے

ایزد چو بنا کرد به حکمت تن و جال در بر عضوے مصلحتِ کرد نہاں گر مفسدے ندیدہ بودے ز زباں محبوس نمی کرد به دندال دہاں

جوفخص صدق واخلاص کے ساتھ اللہ تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوہ استحضار ذات کے پیش نظر بمیشہ کلمہ خیر ہی کہتا ہے کیونکہ کلمہ طیبہ صدقہ ہے جومخلوق خدا کیلئے بالعموم اور مسلمانوں کیلئے بالخصوص رحمت وراحت کا باعث ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَالِهِ وَیَدِدِ الله سَعِیاں ہے۔ بقول اقبال مرحوم

فطرت مسلم سراپا شفقت است در جہال دست و زبانش رحمت است بصورت دیگر بندہ مومن خاموش رہتا ہے کیونکہ اس عافیت وسلامتی اور ز ہد وحکمت ہے۔ اس فتم کا بندہ مومن جامع شریعت وطریقت، نیابت نبوت و خلافت رسالت کامستحق اور لائق صحبت وقربت ہوتا ہے۔حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ أَعْطِى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ لَلْ يَعْنَ جَبِتَم كَى السِحْضُ وَدِيكِمُو جَهِ دَيَا سِهِ بِ رغبتی اورقلت كلام عطاكيا گيا ہے تو اس كے قريب ہوجاؤ كيونكه اسے حكمت القاء كی جاتی ہے۔

حضرت شیخ یزید بن حبیب رحمة الله علیه ارشا دفر ماتے ہیں عالم کے لئے فتنہ یہ ہے کہا تہ میں عالم کے لئے فتنہ یہ ہے کہا ہے کہائے کہا کہ سننے کی بجائے بولنا زیادہ پہند ہواس لئے جب کوئی معقول گفتگو کرنے والاموجود ہو تو سننے میں ہی سلامتی ہے۔

غرضیکہ سالکین کوقلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام کے سنہری اصولوں پر کار بندر ہنا چاہئے۔ ججۃ الاسلام حضرت امام غز الی رحمۃ الله علیہ نے احیاء العلوم (جلد ثالث) میں زبان کی ہیں آفات تفصیلاً بیان فرمائی ہیں جن کا مطالعہ سالکین طریقت کے لئے نہایت سوومند ہے۔

### بينةمبراء

واضح رہے کہ نسبت ِنقشہند یہ میں اخفاء وسکوت کاغلبہ ہے اس لئے اس طریقت کے سالکین مراقبہ کو اولین ترجیح دیتے ہیں اوراپنے شخ کے بتائے ہوئے اسباق واوقات کی تقیل و تقمیر میں ہی مشغول رہتے ہیں کیونکہ طریقت میں اپنے شخ کا فرمان ہی حرف ِآخر ہوتا ہے۔

بلينه نميرا:

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ سالکین کو دورانِ سلوک دوسری نسبت کو اپنی نسبت میں خلط ملط نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ دیگر مشائخ کی صحبت واسباق کے تکرار سے باطنی مزاج گر جاتا ہے جس سے منزل کھوٹی اور دومانی موت واقع ہوجاتی ہے۔اس معاملے میں صوفیائے طریقت تو اس قدرخود داراور غیور ہوتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت و ملا قات تو رہی در کنار پانی میں غرق ہونے سے اپنی جان بچانے کیلئے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وینا بھی گوارانہیں کرتے۔

چنانچه عارف بالله حضرت خواجه فیض الله تیرای رحمة الله علیه کو جب الحمر بی زید ایل رضاحضرت خواجه سید کم حمیسی رحمة الله علیه نے فرمایا که به حضرت سیدنا خضرعلیه السلام بین اگر کچه مانگنا ہے تو ان سے ما نگ لو۔انہوں نے عرض کیا حضور! میرے خضرتو آپ ہی ہے لینا ہے۔ بلکه مجھے تو جو کچھ لینا ہے آپ ہی سے لینا ہے۔ بلکه مجھے تو سیدنا خضرعلیه السلام بھی آپ ہی کی برکت سے ملے ہیں۔

مَنِه پا بیرول ز کوئے وفا کہ از دوستاں نیرزد جفا

بدينه نميرا،

ہیام بھی متحضرر ہے کہ ایساسا لک درویش جوخدا و مصطفیٰ جل سلطانہ وصلی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی کہ وہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب و حضوری اور ولایت میں قدم رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ فضول کا موں کو چھوڑ کر تو بہ واستغفار کر ہے اور اعمال صالحہ کا حریص ہو کیونکہ اوقات کی حفاظت کرنا راہ طریقت کی ضروریات میں سے ہے۔

کاشف الحقائق حفرت خواجہ محرصد ہیں بدخشی رحمۃ الله علیہ وہی مکتوب الیہ بیں جن کی طرف دفتر اول مکتوب السال فرمایا گیا جس میں حضرت امام ربانی قدس سره و العزیز نے ان کی جلالی تربیت کرتے ہوئے بوالہوں تک تحریفر مایا تھا کیونکہ بیداہ طریقت کو چھوڑ کرامراء کی مجالس اورلباس فاخرہ کے در بے ہوگئے تھے گر حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز کی فہمائش وسرزنش پرمجالس اغنیاء کو خیر باد کہہ دیا اور آپ کی صحبت وزیر گرانی سلوک نقشبندیہ طے کیا اور خلافت و اجازت سے دیا اور آپ کی صحبت وزیر گرانی سلوک نقشبندیہ طے کیا اور خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ وَالْ تَحَدِّدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ



كتوباليه سَّشِينَ بِحُ إِلْ الْمِنْ بِحُبِينَ بِهِنْ بَجْرِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسِّشِينَ بِحَمْ إِلَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



<u>موضوع</u> جوانی میں تین اہم امور کی ترغیب

#### مکنوب - ۱۷۶ مکنوب

من خواجه جال الدين حمين عنفوان شباب راغيمت شيرندو مَها اَمكن صَرفِ مرضياتِ حق عايد جال وعلا يعنى اوّلاً تصحيح عقائد بمقتضائے آدائے صائب اہل سعت وجاعت شکر الله و تعالى سمع عَهم لازم داندو ثانیا علی بموجب احکام شرعی فقهیه و ثالثاً سلوک طربقه علیه صوفیه قدس الله تعالی اسراریم وَمَنْ وُقِقَ لِهٰذَا فَقَدُ فَازَ فَوْزَ اعظِيماً وَمَنْ مُحَلَّفَ عَنْ هٰذَا فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً وَمَنْ مُحَلَّفَ عَنْ هٰذَا فَقَدُ خَسِرَ خُسْراً الله مُبِيناً

نورس، خواجه جمال الدین حسین آغاز جوانی کوغنیمت جانیں اور حتی المقدورا سے حق تعالی جل وعلا کی مرضیات میں صرف کریں لیعنی اولاً عقائد کو اہل سنت و جماعت شکر الله مُ تَعَالیٰ سَعْیَهُمْ کی درست آراء کے نقاضوں کے مطابق صحیح کرنا لازم

البيت الله المراج المر

جانیں ..... ثانیا احکام شرعیہ نظمیہ کے مطابق عمل کریں ..... ثالثاً طریقہ عالیہ صوفیہ قدس اللّہ تعالیٰ اسرارہم کا رستہ اختیار کریں۔ جس شخص کواس کی توفیق دے دی گئیوہ فوزعظیم پا گیااور جوشخص اس ہے محروم رہاوہ خسران مبین میں پڑ گیا۔

# شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز کمتوب الیہ کوصحت وجوانی کوغنیمت جانتے ہوئے تین اہم ترین امور کی ترغیب دلارہے ہیں۔
ا۔۔۔۔۔اپنے عقائد کو مشکلمین اہلسنت کے بیان فرمودہ عقائد کے مطابق درست کرنا چاہیے کیونکہ ان بزرگوں کے عقائد قرآن وسنت کے عین مطابق ہیں اور درست عقائد برہی نجات کا دارومدارہے۔

پ ف . ۲ ....عقا کد حقہ کی روشن میں احکام شرعیہ فقہیہ کی تعلیم وخصیل کے بعد ان پڑمل کرنا

چہہے۔ ۳۔۔۔۔قرب خدا جل سلطانہ اور باطنی انشراح حاصل کرنے کیلئے کی شخ کامل کمل کی زرگرانی تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا اہتمام کرنا چاہیے تا کہ بندہ مومن شریعت و طریقت کا جامع قرار پائے اوراسے رضائے الہی جیسی دولت عظلی نصیب ہوجائے۔



كتوباليه سيرم المراض في الرابع الرابع الرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم



## موضوعات

-------ہمسامیر کی اقسام ، ہمسامیہ کے حقوق حسنِ معاملات قربِ خداوندی میں معاون ہوتے ہیں



# مڪنوب - ٨٠١

من مخدوماً مُرَّما احمان دربمه جامحمود است علی الخصوص نبت بجاعه که قربِ جُوار دارند حضرت رسالتِ خاتميت عليه وعلى الالصلوات والتسليمات درادائ خفوقِ جوار ان قدر مبالغه می فرمودند که اصحاب کرام ازان مبالغه گان می بردند که ثاید بابل جوار إزث مم بدا نند جون چنین با یکدگر ہم سایہ ایم توچو خورشدی وما چون سایہ ایم چرئبری اے مایۂ ہے مایگان گرنگہ داری حق ہمسایگان

تعظیمہ: میرے مخدوم ومکرم! احسان ہرجگہ قابل ستائش ہے خصوصاً اس جماعت کے ساتھ جوقر ابت دار پڑوی ہیں ۔حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ الہالصلو ات و جو البيت الله المعرف ا

التسلیمات ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدرمبالغہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مبالغہ سے گمان ہونے لگتا کہ آپ شاید ہمسائیوں کو میراث میں داخل فرمادیں گے۔

ترجمد شعر: جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمسایہ کی طرح ہیں تو تو آ فقاب کی مانند ہےاورہم سایہ کی طرح ہیں

اے مایہ ایم ایکان! اگر تو ہمسائیوں کے حقوق کی پاسداری کرے تو کیساہے؟

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز مکتوب الیہ کوئی جوں
کی حاجت برآ ری اور سائلوں کی وظلیری کرنے کی سفارش فرمارہ ہیں جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ صاحب حیثیت اور اصحاب نروت میں سے تھے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمسائیوں کے حقوق کے متعلق قدرے معلومات
فراہم کردی جائیں تا کہ نہم مکتوب میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْق

انسان فطرةً مدنی الطبع واقع ہوا ہے اس لئے باہم ل جل کرر ہنا پند کرتا ہے۔
دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ نے جہاں حقوق اللہ
بیان فرمائے ہیں وہاں حقوق العباد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے تا کہ انسان ان سنہری
اصولوں پر عمل پیرا ہوکر امن و مرقت کے ساتھ حیات مستعار کے ایام گذار سکے
اور دوسرول کیلئے بھی سلامتی و عافیت کا باعث ہو۔ اس طرح ایک ایسا جنت نظیر
معاشرہ تفکیل پائے گا جو بندگانِ خدا کیلئے امن وامان اور سکون واحسان کا گہوارہ
عابت ہوگا۔

ہمسابیکی اقسام

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا:

اَلْجِيْرَانُ ثَلَا ثَةٌ فَيِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّ وَاحِدٌ وَامَّا الَّذِي لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الْعَرَابَةِ وَامَّا الْمُسْلِمُ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الْجُوارِ وَحَقُّ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْمُعْرِدُ وَحَقُّ الْمُعْرِدِ وَحَقُّ الْمُعَارِدُ الْمُعْمِدُ لَهُ حَقُّ الْمُحَوارِ لَا يعنى بِرُوى تين قَمَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَوْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جالیس گھر پڑوی ہیں جی حضرت امام زہری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جاروں طرف جالیس جالیس گھر مراد ہیں۔ سے

ہمساریہ کے حقوق

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فر مایا اَ تَکْدُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ کیاتم جانتے ہو پڑوی کا کیاحق ہے؟ .....اگروہ

ع المعجم الكبيرللطبر اني، رقم الحديث: ١٥٣٩٣

ل كنزالعمال، رقم الحديث: ۲۳۹۳۵

البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية الم

تم سے مدد طلب کرے تواس کی مدد کرو .....اگرتم سے قرض مائے تواسے قرض دو .....اگر حاجت مند ہوتواس کی ضرورت پوری کرو .....اگر بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرو.....اگرانقال کرجائے تواس کے جنازے کے ساتھ جاؤ.....اگراہے بھلائی پہنچے تواس کومبار کہاد دو .....اگر کوئی مصیبت پہنچے تواس کی غم خواری کرو ..... اس کی عمارت سے اپنی عمارت بلندنه کرواس طرح اس تک ہوانہیں پہنچے گی البته اس کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہو ..... اگر کوئی کھل خرید و تو اسے تحفہ بھیجو ،اگراہیانہ كرسكوتو كھل گھر ميں پوشيده طريقے سے لا وُاورتمهارا بچه کھل لے كر باہر نہ جائے كه اس سے اس کے بیچے کورنج بہنچے گا .....اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دومگر یہ کہتم اے بھی اس سے چلو بھر دیدو .....اینے گھر کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ دو .....اینے گھر کی حبیت پرایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو۔ پھرارشا دفر مایا ٱتَكْرُوۡنَ مَاحَقُ الْجَارِ؟ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَايَبْكَغُ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيُلُ مِنَّنُ دَحِمَهُ اللهُ لَهُ كَالمَ جانع موهمايكا كياحق بيتم باس ذات كى جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے پڑوی کاحق تھوڑ بےلوگ ہی ادا کر سکتے ہیں کہ جن برالله كارتم مو\_

#### بلينه،

واضح رہے کہ حسن معاملات قرب خداوندی میں بڑے معاون ہوتے ہیں۔ دور حاضر چونکہ نفس پرستی اور خود غرضی کا دور ہے اس لئے مخلوق خدا کے ساتھ بالعموم اور اہل حقوق کے ساتھ بالخصوص بے لوث وبلا معاوضہ احسان وشفقت کرنا چاہئے تا کہ حق تعالیٰ جل سلطانۂ کی رضا نصیب ہو۔ اَللَّھُھَ اَزْرُ قُنْاَ إِیَّاھَا



تَشْرَمُ الْمُحَيِّلُ اللَّيْنَ بِنَىٰ مَا إِنْ حِيْلُ عَالِنَ اللَّهِ مِنْ مِعْلِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ



موضو<u>ء</u>ات علوم شرعیہ کی تحصیل تغمیل داعیانِ ق کے قول و فعل کا تضاد باعثِ فتنہ ہے

# مڪتوب -١٤٩

فلن موسم جوانی را غیمت دانته بتحصیلِ علوم شرعیه وعل جمفتضائے آن علوم اشتغال دارند واہتمام غایند کداین عمرِکرامی در مالا ئعنی صرف نثود و بکہوولعب تلف نگر دد

تروید، عهد جوانی کوغنیمت مجھیں،علوم شرعید کی تخصیل اوران علوم کے مطابق عمل میں مشخول رہیں اورا ہتمام کریں کہ ریم مرگرامی لا یعنی امور میں بسرنہ ہواور اہوولدب میں تلف نہ ہوجائے۔

# شرح

زیر نظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز مکتوب الیہ کو نصحت وتندری پرحق تعالیٰ کا نصیحت وتندری پرحق تعالیٰ کا شیحت مجھ کرصحت وتندری پرحق تعالیٰ کا شکر اداکر کے علوم شرعیہ کی تخصیل کرنا جا ہے اور تخصیل تعلیم کے بعداس کی تغییل وتبلیخ میں بھر پور کوشش کرنا جا ہے کیونکہ سیرت وکردارکی پاکیزگی و پچتگی الیی نعمت

المنت المستاد المعالي المعالية

غیر مترقبہ ہے جو عوام الناس کے قلب ونظر میں انقلاب برپاکر کے ان میں عمل کی تخیر مترقبہ ہے جو عوام الناس کے قلب ونظر میں انقلاب برپاکر کے ان میں عمل کی تخیر وتھکیل ہوتی ہے جو مخلوق خدا کے لئے باعث راحت وشفقت ہوتا ہے ۔ بصورت دیگر داعیان حق کے قول وفعل میں تضاد کے باعث ظاہر بین لوگوں کو حق پر آ واز ہے کئے کا موقعہ ل جاتا ہے رَبَّناً لا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِينِينَ لَي جو منافقان روش اور دوغلی پالیسی ہے جس کی بناء پر عامة الناس علماء ومشائخ سے نفرت کرتے اور شریعت وطریقت کے نظام سے دور بھا گتے ہیں۔ الْعَیَادُ بِاللّٰهِ سُنہ کھانَهُ

مکتوب الیہ چونکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے خلیفہ کے صاحبز ادے جیں اس لئے آپ انہیں ان کے والدگرامی کی عدم موجودگی میں ان کے مریدین کی خاطر تواضع کرنے کی نصیحت فر مارہ جیں اس بناء پر مشائخ کرام کی ظاہری اور جسمانی عدم موجودگی میں بطور نیابت و خلافت جانشنی کا سلسلہ چلا آرہا ہے تاکہ جسمانی عدم موجودگی میں بطور نیابت و خلافت جانشنی کا سلسلہ چلا آرہا ہے تاکہ آستانوں پرآنے والے مہمانوں اور درویشوں کی ظاہری و باطنی ضیافت کا اہتمام ہوتارہے۔



كتوباليه تشريخ الجيم الواله المنهم من المهم



# موضوعات

خواجه محمد زاهد وخشى رحمة الله عليه كا تعارف خواجه درويش محمد رحمة الله عليه كا تعارف غيرت نسبت كا تقاضا

#### رئي مڪنوب -١٨٠

منن متخيت پنائ خواجه خاوند محمود باین حُدود تشرییف آور دِه بو دند باقل ملاقات سخن از حضرت مولانا مذكوره ساختنيه وكفتند كهايثال ازكسے مجازنه بو دند للبذا دراوائل مربدنمي گرفتيندو در اواخرِ عمرشروع درشيخي كردند تحمقته شدکه ایثان بزرگ بودند و تام ماوراءالنهر به بزرگی ایثاں قائل مرگز تجویزنمی تواں کر دِ کہ 'بے اجازت ایثاں مريدگرفته باثند در اوائل يا در اواخر كه اين قىم ئل داخلِ خیانت است به اُد نائے مسلم این ظن نمی تواں کرد ج فکیف به اکابرِ دین

تروجها: مشخیت بناه خواجه خاوند محموداس علاقه مین تشریف لائے کہلی ملاقات میں الم اللہ میں اللہ علیہ ) کے متعلق اللہ علیہ ) کے متعلق

المنت المنت

تخن سازی کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی سے مجاز نہ تھے اس لئے اوائل میں مرید نہیں کیا کرتے تھے آخر عمر میں انہوں نے شخی شروع کر دی تھی انہیں جوابا کہا گیا کہ وہ بزرگ تھے سارا ماوراءالنہران کی بزرگ کا قائل تھاوہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے تھے کہ اوائل یا اواخر میں بغیرا جازت کسی کو مرید کریں۔ کیونکہ اس قتم کاعمل خیانت میں واخل ہے۔ جب کوئی اونی مسلمان سے گمان نہیں کرسکتا تو اکا بروین کیے کر سکتے ہیں؟۔

# شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اپنے شجرہ طریقت میں مذکور دومشائخ کرام رحمۃ الله علیها کی خلافت واجازت اور باطنی نسبت پر ایک معترض کے اعتراض کا تذکرہ فر مارہے ہیں کہ ان حضرات کو اپنے شیوخ کرام سے با قاعدہ اجازت وخلافت حاصل تھی۔ وہ دونوں حضرات مخزن اسرار سرمدی حضرت خواجہ محر دام ہو تا ہے کہ ان دونوں حضرات کو اجہ درویش محمد رحمۃ الله علیها ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے تا کہ قارئین کی معلومات میں مزیداضا فہ ہو۔ وَیاللّٰہِ النَّہُ فِینَیق

### حضرت خواجه محمرزامد وخشى كامختضرتعارف

آپ کا اسم گرامی محمد زاہد تھا۔آپ ۱۳ شوال المکرّم ۸۵۲ھ بمقام وخش مضافات حصار علاقہ بخارا میں متولد ہوئے ۔ آپ قدوۃ العارفین حضرت خواجہ محمد یعقوب جرخی قدس سرہُ العزیز کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ابتداء میں خواجہ جرخی کے کسی خلیفہ سے طریقت نقشبندیہ کے اذکار واطوار کی تلقین وتعلیم حاصل کر کے گوشه نشین ہو گئے لیکن جونہی قطب الارشاد حضرت خواجه عبیدالله احرار قدس سرهُ الغفار کی تربیت وارشاد کاشہرہ سنا تو آپ فوراً عزلت نشینی کوخیر باد کہه کرخواجه احرار کے آستانه عالیه کی طرف متوجه ہوگئے۔

> زامد به بشت خلوت و دامن ز پا کشید چول از بهار دامن صحراء بهشت شد

ادھرخواجہاحرار فراست باطنی اور اشارہ غیبی یا کرآپ کے استقبال کے لئے بمع احباب ومریدین روانه ہو گئے ۔رہتے میں ایک مقام پر درخت کے سائے تلے خواجہ احرار کی زیارت وقدم بوی ہے مشرف ہوئے ۔خلوت میں اپنے احوال و واردات حفزت خواجہ کے گوش گذار کیے اور بیعت کی درخواست کی تو حفزت خواجہ نے اس مجلس میں آپ کو تو جہات قدسیہ اور تصرفات باطنیہ سے سلوک نقشبندیہ کی يحميل كروا كرخلافت مطلقه اوراجازت خاصه سےنوازا اور وہیں سے رخصت كر دیا۔ یوں آپ حضرت خواجہ کے ہم آغوش سعادت و کمالات ہو کروایس لوٹے اور حضرت خواجہ کے خلفاء میں ایک ممتاز مقام پر فائز المرام ہوئے اور اپنے مرشد گرامی کے حسب ارشاد طالبان طریقت کی تلقین و تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ آپ فقر و تجريد، زېدوتفريداورا تباع سنت ميں بلندمقامات پر فائز تھے۔شامان وقت بھی آپ کے باطنی تصرفات اور روحانی کمالات کے معترف تھے بلکہ حاکم وخش تو آپ کا مرید تھا۔ کیم رہیج الاول ۹۴۲ ھے بمقام وخش آپ کا وصال مبارک ہوا۔ مزار پر انو اروخش

## حضرت خواجه دروليش محمر كالمختصر تعارف

میں مرجع خاص وعام ہے۔

آپ کا نام نامی درولیش محد تھا۔ آپ حضرت مولانا زاہد وخشی قدس سرہ أ

السرمدی کے حقیقی ہمشیرزاد ہے ( بھانجے ) خلیفہ اعظم اور جانشین تھے۔ پندرہ برس تک زمد و ریاضت اور حالت تجرید وتفرید میں بیابانوں میں گذارے پھر حضرت سيدنا خضرعليه السلام كي مدايت يرحضرت خواجه زامد قدس سرهُ العزيز كي خدمت فيض در جت میں حاضر ہوئے اوران کی زیرنگرانی سلوک کی تحمیل کی اورخلافت واجازت ے نوازے گئے۔ آپ اوصاف جذبہ واستغراق سے موصوف اور سخاو عطامیں معروف تھے۔آپ واقف رموزصوری ومعنوی اور جامع علوم ظاہری وباطنی ہونے کی وجہ سے یکتائے روزگار ،علوم شرعیہ کے فاضل اجل اور استاذ تھے اور مشائخ نقشبندیه کی طرح اینے احوال و کمالات کی پوشیدگی کیلئے علوم ظاہری کی درس و تدريس اورتعليم وتبليغ ميں مشغول ہو گئے مگر حضرت شیخ نورالدین خوانی رحمة الله علیه کے اشارہ سے طالبان طریقت تخصیل کمالات کی خاطر آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے ۔ آپ کے مکثوفات وتصرفات کے مقتدائے زمانہ مشائخ بھی معترف تھے۔ آپ كا مزار فائض الانوارموضع اسفرار متصل شهرسبز علاقه ماوراء النهر مين مرجع خلائق

### بينة نمبرا:

واضح رہے کہ معترض حضرت خواجہ خاوند محمود رحمۃ اللہ علیہ جو جانشین شاہ نقشبند قد وہ الا خیار حضرت خواجہ علاؤالدین عطار قدس سر ہُ العزیز کی اولا دامجاد میں سے تھے۔ حضرت امام ربانی قدس سر ہُ العزیز نے ان کے لئے مشخیت پناہ کالقب استعمال فرمایا ہے گر اس کے باوجود حمیت طریقت اور غیرت نسبت کی بناء پر ان کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کی تھوڑی سے خبر بھی لے لی تا کہ وہ آئندہ اعتراض کرنے سے احتراز کریں۔ علاوہ ازیں آپ نے یاران طریقت کو اس بات کا درس بھی دیا ہے کہ احتراز کریں۔ علاوہ ازیں آپ نے یاران طریقت کو اس بات کا درس بھی دیا ہے کہ

اگر کوئی روباہ صفت ہمارے مشائخ کرام پرزبان طعن دراز کری تو آ داب کو کمحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یہی طریقت و خاطر رکھتے ہوئے کہ یہی طریقت و نسبت کی غیرت کا تقاضا ہے۔

عارف جامی قدس سرهٔ العزیز نے خوب کہا

قاصرے گر کند ایں طاکفہ را طعن قصور حاشا للہ کہ بر آرم بزباں ایں گلہ را ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اندروبہ از حیلہ چیاں بکسلد ایں سلسلہ را

### بلينه تمبرا:

یہ امر بھی متحضر رہے کہ اگر کوئی بدنہا دحر ماں نصیب اہل اللہ کی گتاخی اور باد بی کرتا ہے ہوئے اسے باد بی کرتا ہے تو حق تعالی ،صحابہ کرام اور عشاق کی سنت پڑمل کرتے ہوئے اسے بھی کھری کھری بھی منا دینا چاہئے تا کہ اس پراس کی حقیقت بھی عیاں ہوجائے اور لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ورسواء بھی ہوجائے۔



كتوباليه عدو زاده مقذ بيخوا منظر في الأفي المعالي المالية



## موضوعات

قرب ویقین کاانحصار مقاماتِ عشرہ پرہے اولیار کاملین ہمیشہ علمار کے روپ میں ہوتے ہیں نزولی مدارج میں اہل اللہ دلائل کے محتاج ہوتے ہیں

یہ کتوب گرای حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اپنے فرزند کلال حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا ۔ آپ کی ولادت باسعادت معادت اور باسعادت معادت اور باسعادت معادت اور انوار ولایت چرہ مبارک سے ہویدا تھے۔ آپ کے جدامجہ حضرت مخدوم شخ عبدالا حد چشی قدس سرہ العزیز نے بچین ہی سے اپنی زیر نگرانی تعلیم وتر بیت فرمائی ، آپ مجموعہ معارف اور اولیائے کبار میں سے تھے۔ آپ کے متعلق جد امجہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کوفر مایا کرتے تھے کہ تمہارا یہ بیٹا امجہ حضرت معارف کی الی ایسی عجیب باتیں دریافت کرتا ہے کہ ان کا جواب مشکل سے بن پڑتا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز جب جمادی الثانی ۱۰۰۸ ہے خواجہ ہیرنگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابر کت میں حضرت وبلی میں حاضر ہوئے تو آپ بھی ہمراہ ہے۔ چنانچہ آپ حضرت خواجہ کی نگاہ قبولیت میں اگر ذکر ومرا قبہ اور نبیت وجذبہ ہے مشرف ہوئے اور صغرتی کے باوجود حیران کن کمالات ظاہر ہوئے۔ غلبہ جذبات کے باوصف فنون عربیہ حضرت شخ محمد طاہر بندگی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ اور علوم حکمیہ حضرت مولا نامجم معصوم کا بلی رحمۃ اللہ علیہ اور علوم حکمیہ حضرت مولا نامجم معصوم کا بلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کرا شارہ برس کی عمر میں علوم نقلیہ وعقلیہ سے فارغ ہوئے اور درس و تذریس میں مشغول ہوگئے۔

صاحب حضرات القدس حفرت مولانا بدرالدين سربندى رحمة الله عليه

فرماتے ہیں کہ میں نے مطول مع حاشیہ میر، شرح عقائد مع حاشیہ خیالی ترح ریا قلید س اور شرح مطالع مع حاشیہ میر وغیر ہا کتب کا درس آپ ہے ہی لیا تھا۔ جب آپ

تلوین ہے تمکین ، سکر سے صحوا در جذب سے سلوک کی طرف آئے تو بھر اکیس

برس بروز جمعۃ المبارک حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے آپ کو خلعت

خلافت سے نواز تے ہوئے اپنی عبائے خاص بھی مرحت فرمائی اور آپ کوار شاد

وتلقین کی اجازت عامہ سے مشرف فرمایا۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک مکتوب میں آپ کے متعلق

رقمطراز ہیں کہ میرافرزند مرحوم حق سجانہ کی آیات میں سے ایک آیت اور رب

العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھا۔ چوہیں برس کی عمر میں اس نے وہ

کچھ یا یا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو، یا یہ مولویت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کی

تدریس کو حد کمال تک بہنچایا تھاحتی کہ اس کے شاگر دبیضاوی اور شرح مواقف وغیرہ پڑھانے میں درجہ کا ملہ رکھتے ہیں اس کی معرفت وعرفان کی حکایت اور شہود وکشف کے قصے بیان سے باہر ہیں ..... ولایت موسوی کو نقطہ ، آخر تک

ہود و سعت سے سے بیاں سے ہاریں استساری سے ہاری سے ہاری ہوئے۔ پہنچایا تھااوراس ولایت علیا کے عجائب وغرائب بیان کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ خاضع و خاشع ، ہتجی ومتضرع اور متذلل ومنکسر رہتا تھااور کہا کرتا تھا کہ ہرایک ولی نے اللہ

تعالیٰ ہے کوئی نہ کوئی چیز طلب کی ہے میں نے التجا وتضرع طلب کی ہے۔ آپ نے مرض طاعون کی وجہ سے جام شہادت نوش فر مایا۔حضرت امام ربانی قدس سرہ

نے آپ کی مرقد انور پرگنبدتغیر کروایا تھا۔

# مكتوب -ا۸ا

منن درجواب منیم که ترتب یقین برقرب ست بر چندقرب بیشتر یقین زیاده تروسب المیت آن مقامات نیزاتمیت یقین است مذامر دیگرونظر کشفی بهم صحیح است غایة مافی الباب حصول قرب مرا لطف لطائف راست بس یقین نیزنصیب بمینها باشد واکلیتِ آن مقامات چون مترتب براتمیتِ یقین است نیز ایثان دا حاصل بود

توجه، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یقین قرب پر متر تب ہوتا ہے جتنا قرب بیشتر ہوگا تناہی یقین زیادہ ہوگا۔ان مقامات کی اکملیت کا سب بھی یقین کی اتمیت ہے کوئی اور چیز نہیں نظر کشفی بھی سیجے ہے۔فلاصہ یہ ہے کہ حصول قرب خاص مہر بانیوں میں سے سب سے بڑی مہر بانی پر ہے ایس یقین بھی انہی (عنایات) کے مطابق میں سے سب سے بڑی مہر بانی پر ہے ایس یقین بھی انہی (عنایات) کے مطابق ہوگا۔ان مقامات کی اکملیت جب یقین کی اتمیت پر متر تب ہوتی ہے تو وہ بھی ان

البيت مكوُّال المنت المناسبة المنت ا

ہی بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز ایک سوال کا جواب مرحمت فرمار ہے ہیں جس میں مکتوب الیہ نے آپ سے دریافت کیاتھا کہ بعض مشائخ مراتب قرب میں توادنی درجات پر مشائخ مراتب قرب میں اعلی درجات پر فائز ہوتے ہیں جبکہ بعض مشائخ کرام مراتب قرب میں اعلی درجات پر مشمکن ہوتے ہیں گرمقامات عشرہ میں کم درجدر کھتے ہیں .....آیا میرا کشف درست نہیں یا مقامات، قرب دیقین پر مخصر نہیں۔
قرب دیقین پر مخصر نہیں۔

آپ کمتوب الیہ کے کشف کو درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرب و یہ ایکن کا انحصار مقامات عشرہ پر ہی ہے جو سالکین اقرب ہوتے ہیں وہی انکمل ہوتے ہیں اور جو سالکین اقرب ہوتے ۔ دراصل دوران سلوک سالکین طریقت کو فنا وبقا اور عروج ونزول کی منازل و مدارج سے گذر ناپڑتا ہے کیونکہ جق تعالیٰ کا قرب فنا و فیر ہا کے بغیر نصیب نہیں ہوتا اور فنا ، مقامات عشرہ (توبہ توکل ، صبر ورضا و غیر ہا) کے بغیر تحقق نہیں ہوتی فلہذا سالکین کو مقامات عشرہ میں جتنا زیادہ ملکہ ورسوخ حاصل ہوتا جاتا ہے اتناہی مراتب قرب میں انہیں کمال حاصل ہوتا جاتا ہے اتناہی مراتب قرب میں انہیں کمال حاصل ہوتا جاتا ہے ۔ البت عروجی منازل میں سالکین مقامات عشرہ کے حصول و رسوخ میں نزولی مدارج میں مقامات عشرہ کی حقیقت تک پہنچ جائے ۔ میں ذرو کی مدارج میں مقامات عشرہ کی حقیقت حاصل ہونے کی بناء پر بظاہر سالکین ان کا التزام کم کرتے معلوم ہوتے ہیں گر حقیقتا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں گر حقیقتا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں گر حقیقا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں سالکین کو ولی راولی می شناسد کے مصداق اہل اللہ ہی پیچان الیہ ہیں ۔ اس قسم کے سالکین کو ولی راولی می شناسد کے مصداق اہل اللہ ہی پیچان

البيت المجال الم

سکتے ہیں۔عامۃ الناس عدم شناخت کی بناء پران پراعتر اض بھی زیادہ کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے انہیں ناقص سمجھتے ہیں۔

#### بلينسرد

واضح رہے کہ اولیائے مرجوعین اور صوفیائے کا ملین ہمیشہ علاء کے روپ میں ہوتے ہیں جو عظ و تبلیغ اور درس و تعلیم کے ذریعے لوگوں کے قلب و نظر میں انقلاب برپا کر کے انہیں واصل باللہ کرتے ہیں ۔غوث الثقلین سید تا شخ عبدالقادر جیلائی، قد وۃ الکاملین حضرت وا تا سمنج بخش علی جو رہی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین اللہ ین چشتی اور حضرت امام ربانی سیدنا مجددالف ثانی قدس اللہ ارواجم اس قبیل کے معروف اولیاء ہوئے ہیں۔

منن المابد دانست كه صاحب رجوع بمخائله در قرب ويقين الل است در مقامات نيز الل است كيكن اين كالاتِ اورامتورساخة اندوبرائے وعوتِ خلق وصولِ مناسبت بخلائق كه سبب افاده واسفاده است ظاهرِاورا بمچوظاهرِ توام الناس كر دانيده اين مقام بالاصالة مقام انبا إمرال است عليهم الصلوات والتعليمات بالاصالة مقام انبا إمرال است عليهم الصلوات والتعليمات لهذا حضرتِ ابراهیم خلیل الرحمٰن علی نبینا و علیه الصلوة والسلام طلب المینانِ قلب نموده و در حصولِ یقین در رنگ ِعوام الناس محتاج برویة بصری گشت

توجه، لیکن جاننا چاہئے کہ صاحب رجوع جس طرح قرب ویقین میں اکمل ہے اس طرح مقامات میں بھی اکمل ہے لیکن اس کے بیکمالات مستور رکھے جاتے ہیں اور دعوت خلق کی خاطر اور مخلوق کے ساتھ حصول مناسبت کے لئے جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے، اس کے ظاہر کوعوام الناس کے ظاہر کی طرح بنا دیتے ہیں ۔ یہ مقام اصالتا انبیائے مرسلین علیم الصلوات والتسلیمات کا مقام ہے اس لئے حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام نے اطمینان قلب طلب کیا اور حصول ایقین میں عوام الناس کی مانندرؤیت بھری کے مختاج ہوئے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرما رہے ہیں کہ عروجی منازل میں کشف وشہود کی کشرت ہوتی ہے ، بنا ہریں سالکین طریقت عامة الناس میں ممتاز معلوم ہوتے ہیں جبکہ نزولی مدارج میں یقین وقرب پوشیدہ ہوجاتے ہیں اس لئے وہ عامة الناس کی ما نند دلائل وشواہد کے حتاج ہوتے ہیں ۔ دراصل یہ نبوت و رسالت کا مقام ہے ۔ جدالا نبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقین کے اعلیٰ مراجب پرفائز ہونے کے باوجود دلائل و براہین کے خواہاں ہوئے تاکہ اطمینان قلب میسر ہوجائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

البني المناف الم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ آرِ نِي كَيْفَ تُخِي الْمَوْقَ قَالَ آوَلَمْ تُوُمِنُ قَالَ بَالْ وَالْكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لَ

اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مُر دوں کوزندہ کیے کرتا ہے؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین تو ہے کیکن جا ہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہوجائے۔

حضرت علامة قرطبی رحمة الله علیه رقمطرازین: وَ ذَالِكُ أَنَّ الْإِسْتِفْهَا مَ بِكَیْفَ إِنَّهَا هُوَ مُوْدِهِ مُتَقَدِّدَ الْوَجُوْدِ عِنْدَالسَّائِلِ بِكَیْفَ إِنَّهَا هُو مُوْدِهِ مُتَقَدِّدَ الْوَجُودِ عِنْدَالسَّائِلِ وَ الْمَسْتُولِ اللّهِ بِعَنْ حضرت ابراہیم علیه السلام اس بات میں ہرگز متر دونہیں تھے کوئکہ کیف سے سوال اس موجودشی کی حالت کیونکہ کیف سے سوال اس موجودشی کی حالت دریافت کرنے کیلئے کیا جاتا ہے جس کا وجودسائل اور مسئول دونوں کے نزدیک بقین موتا ہے۔

ایسے ہی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے بھی حصول یقین کے باوصف حق تعالی سے دلائل کا مطالبہ کیا تھا۔

#### بينةنمبراء

واضّح رہے کہ امیرا لمونین سیدناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کا قول گرامی کؤ گشِفَ الْغِطَاءُ مَمَا ازْ دَدُتُ یکِقِینَدًا (اگرغیبی اشیاء سے تجابات اٹھادیئے جائیں پھر بھی میرایقین زیادہ نہیں ہوگا) تکمیلی مراتب سے قبل عروجی منازل سے تعلق رکھتا ہے۔ البيت المجال الم

بلينه تمسرا:

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ عروجی منازل ہیں جملہ عقا کد کلامیہ ہم پر بدیہی تھے اور ان معتقدات کے متعلق یفین ،محسوسات کے یقین سے بھی زیادہ تھا مگر نزولی مدارج میں وہ یقین مستور ہوگیا اب ہم بھی عامة الناس کی مانند دلائل کے مختاج ہیں۔



كتوباليه معترلة مجع (في من المناهج كون لان المرايد



موضوعات

کمالِ یقین، کمالِ قرب پرمرتب ہوتاہے اہلِ ایمان کی اقسام ثلاثہ قلبی وسواس سے نجات کے طریقے

ᡒᡮ<del>ᢙᢆᡲ᠔ᢠᡚᡚᡚ</del>ᡠᢆᢐᡮᢍᡮᢍᡮᡮᢍᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮ



# مکنوب -۱۸۲

منس جمعاز دروشان نشته بودند سخنے از خطرات و وساوس طالبان درمیان آوردند درین من صدیثے مذكور شركه روزے بعضے از اصحاب خيرالبشرعليه وليهم ا الصلوات والتسليمات پيش آنسرور از خطراتِ سوءخو د تشكايت كردندان سرورفرمود عليه الصلوة والسلام ذٰلِكَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ *اين فقير را در آن وقت معنى اين* صرث چنين بخاطر گذشت والله سُبحانه أعلم بحقيقة الحال كركال إيان عبارت ازكال يقبن است وكال يتين مترتب بركال قرب وهرجيذ قلب ومافوق اُورا ازلطائف قربِ الهي جل ثانه بيشتر بيدا شود ايان و يقين زياده ترخوا مدبو دوب تعلقي اوبقالب افزون ترخوامد

## گشت این زمان خطرات در قالب بیشتر ظهورخوامد یافت و و ساوس نامناسب ترلائح خوامدگر دیدیس ناحیار سعبب خطرات سوء کال ایمان بود

موجہ، درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ طالبان طریقت کے وسواس وخطرات کے متعلق گفتگوچل پڑی ۔ اس ضمن میں ایک حدیث مذکور ہوئی کہ ایک روز خیرالبشر علیہ الصلوات والتسلیمات کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے بعض نے آل سرورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے برے خطرات کی شکایت کی ۔ آل سرور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ذٰلِک مِن گنگالِ الْاِیْمَانِ (بیکمال ایمان میں سے علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ذٰلِک مِن گنگالِ الْاِیْمَانِ (بیکمال ایمان میں سے کاس وقت اس حدیث کے معنی اس فقیر کے دل میں یوں آئے والله مشبکہ انکه سُبنکہ انکه ایمان میں بے اور کمال یقین ، کمالِ قرب پر متر تب ہے ۔ قلب اور اس سے بالا لطائف (روح ، سر، خفی ، اخفی ) کو قرب الی جل شانہ جس قدر بیشتر حاصل ہوگا ایمان ویقین اس قدر زیادہ تر ہوگا اور قالب کے ساتھان کی بے تعلقی زیادہ ہوگی ۔ اس وقت قالب میں خطرات کا بیشتر ظہور پذیر یہو نگے اور نا منا سبر وسوے ظاہر ہو نگے پس لاز مائر ہے خطرات کا سبب کمالِ ایمان ہوگا۔

شركع

زىرنظر مكتوب گرامى مين حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز ايك حديمه ك

عارفانہ انداز میں الہامی تشریح فرمارہ ہیں کہ سالکین طریقت جب کی شخ کامل کے زیر ہدایت و تربیت سلوک طے کرتے ہیں تو شخ کی تو جہات قد سیہ اذکارو اور اداور سنت و شریعت کی پابندی کے باعث ان کے عالم امر کے جواہر خمسہ کی تطبیرو شویر ہوجاتی ہے ، اس لئے وہ عالم بالا کی طرف متوجہ وملتفت ہوجاتے ہیں اور اپنی لظافت و نور انیت کی بدولت عالم وجوب کی طرف پرواز کرجاتے ہیں ۔ جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا ہی یقین وایمان کامل ہوگا جبکہ قالب میں کثافت و ثقالت کی وجہ سے ظلمت و کدورت رہ جاتی ہاں لئے اس پر شیطانی وسواس اور نفسانی خطرات کا غلبہ شروع ہوجا تا ہے۔ یوں لطائف خمسہ کا تکیل قطبیر کے بعد شیطانی حملوں سے غلبہ شروع ہوجا تا ہے۔ یوں لطائف خمسہ کا تکیل قطبیر کے بعد شیطانی حملوں سے محفوظ ہوجا نا کمال ایمان ہے جس کا تذکرہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ذیا گئے۔ حین گیالی الگیائی میں فرمایا گیا ہے۔

#### بلتك اسا

حفرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارقام پذیر ہیں که سالکین طریقت کی طرح اہل ایمان کی بھی تین اقسام ہیں

ا.....مبتدی ۲.....متوسط ۳......نتهی

ندکورہ بالا حدیث شریف میں منتبی اہل ایمان کا ذکر ہے جن کے لئے قلبی خطرات اور صدری وسواس نقصان دہ نہیں ہوتے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خیرالبشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں ہی وہ کمالات میسر ہوجاتے تھے جو اولیائے امت کو شاید ہی انتہاء میں میسر ہوتے ہوں چنانچہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز رقمطراز ہیں:

صحابرگرام .... را در اول صحبت خیر البشر علیه وعلیهم العسلوات وانسلیمات آن کالات میسر می شدکه اولیائے امت را در نہایت شاید میسر شوو ک

البت مبتدی اور متوسط سالکین کے لئے وسواس وخطرات زہر قاتل ہیں اس لئے انہیں استعفار ،کلمہ طیب، تیسر اکلمہ، آیة الکری اور معو فر تین کی کثر ت کرنا چاہئے۔

0 ..... صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب شیطانی وسواس پیدا ہوں تو سالکوں کو باطن پراسم اللہ کی ضرب لگانا چاہئے تا کہ شیطان کا حملہ اثر انداز نہ ہو، یوں بار بار ضربیں لگانے سے شیطانی حملے کمزور اور نا پید ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اہل اللہ کی صحبت و معیت لازم ہے جبیا کہ آیہ کریمہ گؤنو اسمنے الصاحر قوین سے عیاں ہے۔ لیکن یہ اور ادو اذکار اور ضربیں اسی وفت کار آمد اور فائدہ بخش ثابت ہوتی ہیں جب سالکین اخلاص نیت اور صدق دل کے ساتھ یہ امور سرانجام دیتے ہیں ورنہ وسواس وخیالات سے چھنکارا حاصل نہیں ہوتا۔ بقول کے

بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر

0 ...... واضح رہے کہ وہ صوفیاء جن کے لطائف خمسہ کی تطهیر و تکمیل ہوجاتی ہے گر صدری وسواس اورقلبی خطرات ان کے قالب پر اثر انداز ہوتے ہیں اس قسم کے اہل تطهیر صوفیاءاول تو گناہوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں یا گناہ کرتے کرتے ہی جاتے ہیں۔ اگر کبھی ان سے گناہ کاار تکاب ہوجائے تو فوراً تو بہکر لیتے ہیں۔

انوار وتجلیات کاورود اور عجز و نیاز پیدا ہوتا ہے یوں خیالات منتشر نہیں ہوتے بلکہ ارتکاز توجہ نصیب ہوتی ہے۔

o ..... جونهی وسوسه آئے تواسے فوراً جھٹک کراستغفار و تلاوت و دیگراذ کارمیں مشغول ہوجانا چاہئے۔

o..... وضوا و عُسل ہے بھی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اہل اللہ کی صحبت میں حاضر ہوجانا چاہئے جنہیں حق تعالیٰ کی طرف سے
 ردائے حفاظت نصیب ہوتی ہے تا کہ سالکین بھی حفاظت کے حصار میں آ جائیں۔



کتوبالیه مخار محص وزار الماید منترلا محکم محرص کابلی



### موضوعات

سالک کے لئے دنیوی تعلقات کے نقصانات اپنی طریقت کی غیرت نسبت کے پختہ ہونے کی علامت ہے

#### مکنوپ ۱۸۳۰ مکنوب

منن اميداست كەتعلقات شى وتوجهات براگنده كەبر ظاہرائتىلاء يافقة اند ما نغىنىب باطن نباشند مع دالكسىمى مايند كەنخفىفى كەدرتفرق، ظاہرىتىر آيرمبادا كەدر باطن سرايت كندواز وصول بمطلب باز دارد عياداً بالله نجانه من ذالك

ترویه، امید ہے کہ مختلف تعلقات اور منتشر تو جہات جوآب پر بظاہر غلبہ پاگئے ہیں باطنی نسبت میں مانع نہیں ہونگے ہیں باطنی نسبت میں میں میں تخفیف میں آجائے میں ایت کرجائے اور مطلوب حقیق تک رسائی سے باز میسر آجائے مباوا وہ باطن میں سرایت کرجائے اور مطلوب حقیق تک رسائی سے باز رکھے۔ عیاداً بالله سُبحانهٔ من ذالک

### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اس امر کی تلقین و تعلیم فرمار ہے ہیں کہ سالکین طریقت کو ابتدائے سلوک میں قصدا و نیوی تعلقات

میں مشغولیت سے قدر سے کنارہ کش رہنا چاہئے تا کہ قلبی تو جہات کوار تکازاور باطنی نسبت کو استحکام میسر ہو۔ بصورت ویگر دنیوی امور میں کلیۂ مصروفیت نسبت کیلئے باعث ضرر ہوتی ہے جو بالآخر تدریجاً سلب ہوجاتی ہے۔ یوں انسان گمراہی و بے ہودگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرجا تا ہے۔ آ لُعَیّا أَذْ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ

> خواجم که جمیشه در وفائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم مقصودِ من خشه ز کونین توئی از بہرِ تو میرم از برائے تو زیم



كتوبائيه سَيْرِة مِجَةِ الْحَالِيِّ إِنْكُالْ بِنْ قِلْعِ بَحَالَ



موضوعات

حضور طلط کی متابعت ہی اصل کام ہے شخ کے ساتھ وفاداری بشرط استواری لازم ہے مشائخ نقشبند بیخلفارراشدین کی متابعت کا خصوصی التزام کرتے ہیں



#### مکنوب ۱۸۴۰ مکنوب ۱۸۴۰

منین اے فرزند آنچہ فردا بکارخوامد آمد مابعتِ
صاحبِ شریعت است علیہ الصلاۃ والسلام
والتحیہ احوال ومواجیہ وعلوم ومعارف واثارات ورموز
الربان مابعت جمع ثوند فہا ونعمت والا جزخرابی
والتدراج بیچ نیست سیدالطائفہ جنیہ را بعد از فوت
شخصے بخواب دیرواز مالش پرسید جنید درجواب اوگفت
طلاحتِ الْعِبَا رَاثُ وَ فَنِیَتِ الْإِشَا رَاثُ وَمَا
طُلاحَتِ الْعِبَا رَاثُ وَ فَنِیَتِ الْإِشَا رَاثُ وَمَا

ترویس، اے فرزند! جو بچھ کل کام آئے گا وہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے۔ احوال ومواجید، علوم ومعارف اوراشارات ورموز کواگر اس متابعت کے ساتھ جمع فرمادیں تو بہت اچھاہے ورنہ بجز خرابی اوراستدراج کے پچھ نہیں ہے۔ سیدالطا کفہ جنید بغدادی قدس سرہُ العزیز کو وفات کے بعد کمی مختص نے خواب میں

المنيت المائي ال

دیکھا اوران کا حال دریافت کیا تو حضرت جنید نے اسے جواباً فرمایا ..... جمله عبارات اکارت گئیں اوراشارات فناہو گئے ،ہمیں توان رکعتوں نے ہی فائدہ دیا جو ہم رات کے پچھلے پہرادا کیا کرتے تھے۔

### شرح

زیرنظر کمتوبگرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز متابعت نبوی علی صاحبها الصلوات پرکار بنداور اسباق طریقت کا پابندر ہنے کی نصیحت فرمار ہے ہیں۔ دراصل دوران سلوک سالکین طریقت پرسنت و شریعت اور اوراد و وظائف کی بدولت حقائق ومعارف کا انکشاف اور کیفیات واحوال کا ورود ہوتا ہے ، جوان کی معلومات میں مزیداضا فے کا باعث ہوتے ہیں۔ جن کواہل اللہ یاران طریقت میں بیان کرتے اور کتب میں تحریمی فرمادیتے ہیں ۔ بسااوقات سالکین ان اسرار واشارات میں اسقدر مشغول ہوجاتے ہیں کہ منزل مقصود سے توجہ ہث جاتی ہے جو مطریقت کیلئے کھلونوں کی حیثیت رکھتے ہیں کہ منزل مقصود سے توجہ ہث جاتی اطفال طریقت کیلئے کھلونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، بنابریں طالبان طریقت کو آئیس نا قابل اعتبار واعتماد بھجے کر شریعت مطہرہ واور سنت نبویہ کی پابندی کرنا چاہئے ۔ بقول شاعر کار کن بگور از گفتار کار کن بگور از گفتار

#### بينةمبرا

واضح رہے کہ اگر دوران سلوک احوال ومواجید میسر نہ بھی ہوں مجھ سنت و شریعت کی پابندی اور اپنے مرشد ومر بی کی محبت ہی سالک کے قلب میں موجز ن البنت المستوالية المست

رہے تو ایساسا لک مبار کہاد کامستحق ہے۔ان شاءاللہ وفاداری بشرط استواری کے زریں اصول کے تحت وہ بالآخر واصل باللہ ہوجاتا ہے۔ فیھو المقصود

#### بينةنمبرا،

سلطان طریقت، سیدالطا کفہ حضرت شیخ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز جوعمر محرجلیل القدر مشائخ کی تربیت فرماتے رہے اور اسرار طریقت کی گھیاں سلجھاتے رہے ، ان کے لئے بھی نوافل تنجد ہی سودمند ثابت ہوئے جواتباع سنت ہونے کی بناپر باعث قربت ہیں جیسا کہ ارشادات نبویے کی صاحبہا الصلوات میں ہے

اَفُضَكُ الصَّلُوقِ بَعْلَ الْمَفُرُ وُضَةِ صَلُوةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ لِ َ يَعِيٰ فَرْضَ نماز وں کے بعدسب سے افضل نماز رات کے آخری حصہ میں ادائے نماز (نوافل تہد) ہے۔

دوسرى روايت ميس ب اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّهُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِوِ عَلَيْ بِعَنَ بندهَ مومن كورب تعالى كاسب سے زیادہ قرب، رات كے آخرى حصد ميں نصيب موتا ہے۔

مَنْ فَعَلَيْكُمْ بِمُنَّابِعَتِهِ وَمُنَّابِعَةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ والسَّلَامُ وَإِنَّاكُمْ وَمُخَالَفَةَ شَرِيْعَتِهِ قَوْلاً وَ المنت المنت

## عَمَلًا وَاعْتِقَادًا فَانَّ الْأُولِىٰ يُمَنُّ وَ بَرَكَةٌ وَ الثَّانِيَةَ شُومٌ وَهَلَكَةٌ

ترجید، پستم پرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم اورآپ کے خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی متابعت لازم ہے۔ قولی عملی اوراعتقا دی طور پرشر بعت کی مخالفت سے بحییں کیونکہ بہلی چیز (متابعت) باعث میں وبرکت ہے اور دوسری چیز (مخالفت) باعث بربادی وہلاکت ہے۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی اعتقادی اور قولی وفعلی متابعت اور سرور کا منات صلی الله علیہ وسلم کی خالفت سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمار ہے ہیں کیونکہ قرآن وحدیث میں اہل ایمان کو انہی کی اطاعت وسنت کی پیروی کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے جیما کہ آیہ کریمہ یکا آیہ اللّذی نی امنی والمینی والرّشول کے الرّسول کی الرّسول کو الرّسول کی الرّسول کی المنات کی بیمان کے الرّسول کی الرّسول کی الرّسول کی الرّسول کی الرّسول کی تاکید کی الرّسول کی الرّسول کی الرّسول کی تعلید الرّسول کی سے عمال ہے۔

علاوہ ازیں راہ سنت ہی صراط متقم ہے جس پر کاربندر ہے کا تھم دیا گیا ہے جی اکار بندر ہے کا تھم دیا گیا ہے جی اکہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات لهذا حِد اطِی مُسْتَقِیْمًا فَا تَبِعُوهُ الله عَلَمُ الله عَدَمُ الله عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ا

### البنت الله المراج المرا

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقًا لِهِ اور إِهْدِنَا الصِّرَاطَ السُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالشَّهَدَاءَ وَالشُّهَدَ وَالشَّهَدَ وَالشَّهِدَ وَالشَّهِدَ عَلَيْهِدُ الْمُسْتَقِيْدَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَنْتَ عَلَيْهِمُ لَمْ عَالَيْهِمُ عَلِيهِمُ عَلِيهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَل

#### بينةنمبرا

واضح رہے کہ مشائخ نقشبند بیرضی الله عنهم متابعت نبوی علی صاحبها الصلوات کے بعد صحابہ کرام کی بالعموم اور خلفائے راشدین کی بالحضوص اتباع کا التزام کرتے ہیں کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقہ کوسنت فرمایا ہے۔

#### بينه نميرًا:

یام متحضررے کے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی متابعت سراسریمن وبرکت ہے اور سنت و شریعت کی مخالفت میں ہلاکت و بربادی اور بے برکتی ورسوائی ہے۔ اَلْعَیّاذُ بِاللّٰهِ سُنبِحَانَهُ

#### بينه نميرا.

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اہل طریقت کے نز دیک اپنی نسبت کی حفاظت اور اسباق طریقت پر مدادمت اہم ترین امور ہیں اس لئے سالکین طریقت کو ہر حال میں انہی کوفوقیت واوّلیت وترجیح دینا چاہئے ۔ بعدازاں دیگر امور تصنیف و تالیف وغیر ہامیں مشغول ہونا چاہئے۔ اللّٰہُ مِثّر ازْ رُقْنَا إِیّا هَا مِعْوَّبُ الْمِيْتِ الْمَالِيَّةِ الْمِيْتِ الْمَالِيَّةِ الْمِيْتِ الْمَالِيَّةِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْد بينه نم بيرا

واضَّح رہے کہ حق تعالیٰ سجانہ مختار مطلق اور موجدِ حقیق ہے اس لئے جملہ امور اس کے اختیار وا یجاد سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔البتہ بندہ باذن اللہ ان امور میں مختار ومجاز ہوتا ہے جسیا کہ آیات کریمہ قُلْ اِنَّ الْاَهْمَ کُلُّهُ لِلَّهِ لَٰ اور قُلْ کُلُّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِلَّهِ مِنْ سِعِیال ہے۔



كتوباليه تعرين مبطروري بن الربيد



<u>موضوع</u> قلبِ سلیم ہی باعثِ رحمت ہو تاہے

# مُكُنُّوبِ - ١٨٥

منی آنچیر ماوشالازم است سلامتی قلب است از گرفتاری مادون حق شجانهٔ داین سلامتی برتقدیری میشرگردد که غیر اُورا سجانهٔ بردل خطور سے نا مَداکر فرضاً ہزار سال حیات و فاکنه غیر بردل گذر د

تنویسه: جو کچھ ہم اورتم پر لازم ہے وہ حق سجانۂ کے ماسوا کی گرفتاری ہے اپنے قلب کی سلامتی ہے اور بیسلامتی اس صورت میسر ہوتی ہے کہ اس سجانۂ کے غیر کا دل پرکوئی گذرنہ دہے۔اگر بفرض محال ہزار برس بھی زندگی وفا کرے پھر بھی دل پر غیر کا گذرنہ ہو۔

## شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز مکتوب الیہ کوجادہ شریعت پراستقامت گزیں اور متوجہ الی اللّٰدر ہنے کی دعادے رہے ہیں کیونکہ سالکین جس قدر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی قدر اغیار کی محبت سے بیزار اور ناسواکی گرفتاری سے نجات پاتے ہیں۔اہل طریقت اسی کوسلامتی قلب اور فنا کہتے المنيت المنيت المنافع المنافع

ہیں۔روزِ قیامت قلبِ سلیم ہی باعث مغفرت اورمو جب رحمت ہوگا۔

بلينه

واضح رہے کہ ہزار برس ماسوی اللہ کے نسیان کا قول حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز کی اپنی فنائیت تامہ اور تحویت کلید کا بیان ہے جس سے آپ ہی مختص ومتاز ہیں۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ



كتوباليه ئقة رَوَاءِ عَبْ **السَّحِ إِنْ مُنْ مِنْ** كَابِكُ الشِّيد



#### موضوعات

حضرت امام ربانی رضی عند کے قسیم بدعت سے انکار کی توجیہات تکبیرتحر بیہ سے بل لسانی نیت بدعت ہے طریقتِ نقشبند میر کا انحصار سنت نبوی اور اقتدار صحابہ پر ہے جینتِ قیاس اور اس کی تفصیلات

### مُكتُوبِ - ١٨٦

گفتة اندكه برعت بر دونوع است حنه وسيئه حندان عل نبك راگو بندكه بعداز زمان آنسرور و خلفاء داشدين عليه فليهم من الصلوات اتمها ومن التحيات اكلها يدا شده باشدور فع سنت ننا يدسيئه آ نكدرا فع سنت باشدا يفقير دربهيج بدعتى ازين بدعتهاحين ونورانية مثامده نميكند وجزظلمت وكدورت احساس نمي غايداكر فرضاً كل مِتدع را امروز بوابطهٔ ضعی*ف بصارت بطرا*وت و نفيارت بيندفرداكه حديدالبصرگر دند دانند كه جزخبارت وندامت نتيحه نداشت ببيت بوقت صبح ثوو تهميح روز معلومت ر که ما که ماخته عثق در شب دیجور

سيد البشر مفرمايد عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ ذَاهِ ذَامَالَيْسَ مِنْهُ وَهُوَرَدُّ چِيْرِ كِيه مردود باشد من از كا پيداكند

توجه، بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دوسم کی ہے حسنہ اور سینے۔ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جوحضو را کرم اور خلفائے راشدین عکینیہ و عکینیہ فی مین المصّلوَاتِ اَتّنہ کہا و مِن التّسٰلینیاتِ اَکْمَلُها کے زمانہ ظاہری میں ظاہر ہوا ہوا ور فع سنت نہ کرے اور بدعت سینے وہ ہے جورافع سنت ہوگریے فقیران بدعتوں میں سے کی بدعت میں حسن ونورا نیت مشاہرہ نہیں کرتا اور سوائے ظلمت و کدورت کے کہا محصور نہیں ہوتا اگر بالفرض کوئی بدعت آج ضعف بصارت کی بناء پرتازہ اور خوش نما و کھائی دیت ہے کل جو صدت بھر دے دیں گے تو سوائے خیارہ وشرمندگی کے بچھ نتیجہ برآ مرنیں ہوگا۔ حضرت سید البشر علیہ وعلی الدالصلوات والتسلیمات فرماتے ہیں مین اُخد کی فی اُمُو نَا هٰذَا مَالَیْسٌ مِنهُ وَ هُورَدٌ جُو چیز ہی مردود ہواس میں حسن کہاں سے ظاہر ہوگا؟۔

## شرح

زیرِ نظر کمتوب گرامی حضرت امام ربانی قدس سرہ ٔ العزیز کے معرکہ آراء مکا تیب شریفہ میں سے ہے جس میں آپ نے تقتیم بدعت سے انکار فرمایا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بدعت کی قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فهم كمتوب ميس موات رب وبالله التوفيلي

الله علیہ بدعت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

ٱلْبِدُعَةُ كُلُّ شَيْئً عُمِلَ عَلَى غَيْدِ مِثَالٍ سَابِقٍ لَ يَعِيٰ عهد گذشته ميں جس چيز کی مثال نه ہواہے معمول بناليا جائے ، وہ بدعت کہلاتا ہے۔

شارح بخاری حضرت علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه یون ارقام پذیر
 بین

ٱلْبِدُعَةُ اَصْلُهَامَا أَحْدِثَ عَلَى غَيْدِ مِثَالٍ سَابِقٍ لَيْ يَعِيٰ بدعت كى اصل بہے كما ليے اموركوا يجا وكرليا جائے جس كى سابقد دور ميں نظير ندملتى ہو۔

الشعلیہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

🗘 .....حضرت علامه ملاعلی قاری حنفی رحمة إلىندعلیه یون تحریر فرماتے ہیں ِ

في الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَهُ يَكُنُّ فِيْ عَهْدِدَ شُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلِيعِيْ شريعت مِن بدعت اس نن كام كوكها جاتا ہے جوعهد نبوى على صاحبها الصلوات مِن نبيس تھا۔

لِ مرقات على مفكوة جلداول:١٢٩

س. مرقات على مفتكوة جلداول: ١٧٩

ع فنخ الباری شرح بخاری جلد چهارم: ۲۵۳

ح كتاب التعريفات:١٩

جوابيت الله الماكان الماكان

🗞 .....حفرت علامه اساعيل حقى رحمة الله عليه لكصة بين:

إِنَّ الْبِدْعَةَ هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخْتَرَعَةُ فِي الدِّيْنِ عَلَى خِلَافِ مَاكَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَكَانَتْ عَكَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لِهِ يعنى بدعت ال فعل *كو كهت*ي بي جو سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات کےخلاف وضع کیا جائے یونہی وہ صحابہ و تا بعین کرام رضی التعنهم کے طریقہ کے مخالف ہو۔

ے .....حضرت علامه عسقلانی رحمة الله علیه نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کی بیان فرموده محدثات کی دوا قسام نقل فر مائی ہیں ، ملاحظہ ہوں

ٱلْهُحُدَثَاتُ ضَرُبَانِ مَا أَحْدَثَ مُخَالِفاً كِتَاباً أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثُرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهٰذِهٖ بِنْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَمَا آخِدَتَ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَهٰذِهِ مُحُدَّثَةً غَيْرُ مَنْ مُوْمَةٍ <sup>لِم يع</sup>نى محدثات كى دوسميں ہيں ايسے امور جوقر آن یاسنت یا اثریا اجماع کےمخالف ہوں وہ بدعت صلالہ ہیں اور جوامور ان( كتاب دسنت واثر واجماع) كے مخالف نه ہوں وہ محدثات محمودہ ہیں۔

جَبَدارشادنبوي على صاحبها الصلوات مين مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمُرِ فَأَهْذَا هَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَدَدٌّ ٣ مِين " مَالَيْسَ مِنْهُ " كى قيدلگا كراس امركى صراحت فرمادي كَنْ کہ جو چیز دین اسلام کے خلاف ہو وہی قابل رد ہے اور جو چیز اسلام سے مزاحم و متصادم نہ ہومحد ثات محمودہ میں سے ہے جسے حدیث میں سنت حسنہ فر مایا گیا ہے۔ بنابریں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز بدعت کی تقشیم کے قائل نہیں اور آپ کے نزد کی کُلُّ بِدْعَةٍ صَلَالَةً کی تخصیص مناسب نہیں بلکہ آپ کے نزد کی کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً عامِ خصوص البعض قرار ياتا إلى الحرّاب إحداث في الدِّين

ل تغییرروح البیان جلد نهم ۲۳۰ ۲ فتح الباری شرح بخاری جلداول ۳۰۲

البيت الميت الميت المعالمة الميت المعالمة الميت المعالمة الميت المعالمة الميت المعالمة المعال

(خلاف کتاب وسنت وغیر ہا) کو بدعت فر ماتے ہیں اور ہر بدعت کوضلالت و گمراہی کاسرچشمہ خیال کرتے ہیں ۔

المسآب عليه الرحمه ايك كمتوب مين ارقام پذيرين

نورسنت سنيه راعلى صاحبها الصلوة والسلام والتية ظلمات برعبامستورساخة اندورونق لمت مطفويه راعلى صدر فالصلوة والسلام والتية كدورت امور محدثات مى دانيده عجب ترا بمكم جمعى آن محدثات را امورستنه ميدانند وآن برعبها راحنات مى انگارندو مكيل دين وتيم است از ان حدثات مى جويند و دراتيان آن امور ترغيب مى نايند هَدَاهُمُ اللهُ سُهُ مَا فَدُ سُهَواءَ الصِّرَاطِكُم بَى داندكه دين پيش ازين محدثات كال شده بودونست تام گنة ورضاء حضرت حق سجانه وتعالى بحصول پيوسة كما قال الله تعالى اكبؤم أكمنك لكم دين يكم في بي من ازين محدثات جستن في الله تعالى اكبوم المحدث است بستن في المحيدة المحارث وي الرين محدثات جستن في المحيدة الكارنمودن است بمتعنائه اين آيه كريم الله المحددين الرين محدثات بستن في المحيدة الكارنمودن است بمتعنائه اين آيه كريم المحددين الرين محدثات جستن في المحيدة الكارنمودن است بمتعنائه اين آيه كريم المحدد المحيدة المحددين است بمتعنائه اين آيه كريم المحدد المحيدة المحدد الم

البيت المحالي المعرف ال

لئے تمہارے دین کو کمل کردیا اور تم پراپی نعت پوری کردی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیند کرلیا۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں تجھنا در حقیقت اس آیہ کریمہ کے مضمون سے انکار کرناہے۔

ایک دوسرےمقام پر یون تحریر فرماتے ہیں:

گذشگان در بدعت حنه دیده باشد که بعض افراد آنراسخس داشته انداماای فقیردری سئله بایشان موافقت ندار دو پیچ فرد برعت راحنه نمیداند و جز ظلمت و کدورت در اس احماس نمی ناید قال عکیه به وعلی الدالصّلوهٔ وَالسَّکامُ کُلُّ بِدُعةٍ ضَلاَلهٔ ومی یا به که دری غربت وضعی اسلام سلامتی منوط باتیانِ سنت است و خرابی مربوط تحصیل برعت سر برعت که باشد را در رنگ کنند میداند که برم بنیاد اسلام می ناید وسنت را در رنگ کنند میداند که برم بنیاد اسلام می ناید و سنت را در رنگ و تعد میداند که برم بنیاد اسلام می ناید و سنت را در و تعیان توفیق داد که برعت فتوی ند برند اگر چه آن برعت در نظر شان در رنگ فلق میج روش در آید چه تنویلات شیطان را در ما و را مئے سنت برعت در نظر شان در رنگ فلق میج روش در آید چه تنویلات شیطان را در ما و را مئے سنت برعت در نظر شان در رنگ فلق میج روش در آید چه تنویلات شیطان را در ما و را مئے سنت برعان عظیم است الله

ترجہ: بعض الکے لوگوں نے بدعات میں کوئی حسن دیکھا ہوگا کہ اس کے بعض افراد
کو انہوں نے متحسن قرار دیا۔ بیفقیران سے اس مسئلہ میں اتفاق نہیں رکھتا اور کسی
فرد بدعت کو'' حسنہ' نہیں جانتا اور سوائے ظلمت و کدورت کے ان میں پچھ محسوس
نہیں ہوتا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔فقیر کے
نزدیک اسلام کی اس غربت و کمزوری کے زمانے میں سلامتی سنت سے ،اور خرابی
بدعت سے وابستہ ہے۔خواہ کوئی بدعت ہو، بدعت اس فقیر کو کدال کی صورت میں

نظراتی ہے کہ جواسلام کی بنیاد کو ڈھارہی ہے اور سنت کو ایک درخشاں ستارے کے رنگ میں پاتا ہے جو گراہی کی شب تاریک میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علاء وقت کو تو فیق دے کہ کی بدعت کے حسنہ ہونے کے متعلق زبان نہ کھولیں اور کسی بدعت کے کرنے کا فتو کی نہ دیں اگر چہ وہ بدعت ان کی نظر میں '' فلق صح'' کی مانندروشن ہو کیونکہ شیطانی کر کو ماورائے سنت (بدعت) میں بڑا تسلط ہے۔

سطور بالاسے بیام بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سر اللہ سے بیام بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سر اللہ تا ہے ہوں اور ہر بدعت کا اطلاق میں اور ہر بدعت آپ بدعت کا اطلاق صرف دوسری قتم (بدعت سید) پر ہی کرتے ہیں اور ہر بدعت کو کُلُّ بِذُعَةِ ضَلَالَةً لَے تحت رکھتے ہیں ۔ آپ کے اس مؤقف پر جن لوگوں نے اعتراض وا نکار کیا ہے دہ آپ کے علوم تبت اور سمة منزلت سے بے خبر ہیں۔ اگر دیانت داری سے اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مندر جہذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

### تقسيم بدعت سےا نکار کی توجیہات

ا .....د حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز تروتِ سنت اور تخریب بدعت پر مامور تنے اور دو دور بدعات وخرافات کے سیلاب کا دور تھا اور آپ بدعت سے تخت متنفر تنے فقہاء نے بدعات کی تقسیم کر کے بعض بدعت کو جائز ، مستحب، واجب وغیر ہا قرار دیا اور علمی موشگا فیوں کی طرف مائل ہو گئے جبکہ حضرت امام ربانی فکری و علمی انقلاب لانے اور دین اسلام کی تجدید تھیر میں مصروف تنے آپ کی نظر آئندہ ہزار سال کی طرف مرکوز تھی اور آپ کو ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی فکر دامن کیر تھی۔ سال کی طرف مرکوز تھی اور آپ کو ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی فکر دامن کیر تھی۔ سال کی طرف مرکوز تھی اور آپ کو منزل پر فائز تنے ۔ آپ کاعلم ، لدنی اور حضوری سے ..... آپ مشاہدہ ویقین کی آخری منزل پر فائز تنے ۔ آپ کاعلم ، لدنی اور حضوری

تھا۔ آپ مقام فقاہت سے نہیں بلکہ مقام امامت وولایت سے اس تقیم کی نفی فرما رہے تھے۔ آپ مرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فناہو چکے تھے کہ جس قول وفعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہ ہوتی اس میں آپ کو کوئی حسن و جمال نظر نہ آتا۔ عشق و محبت کی دنیا میں نسبت اور را بطے کو جواہمیت حاصل ہے وہ اصحاب قلوب سے پوشیدہ نہیں۔

٣ ..... جن علائے امت نے بدعت کی تقسیم فرمائی ہے وہ '' کُلُّ بِنْ عَةٍ ضَلَا لَةٌ '' میں لفظ بِنْ عَةٍ کو عام مخصوص البعض قرار دیتے ہیں اور حضرت امام ربانی '' کُلُّ مُحْدَ تَةٍ بِنْ عَةٌ '' میں لفظ'' مُحْدَثَةٍ '' کو عام مخصوص البعض قرار دیتے ہیں اور حقیقت بھی بہی ہے کہ اگر'' مُحْدَثَةٍ '' کی تخصیص کر دی جائے تو بدعت کی تقسیم کی ضرورت ہی باتی نہیں رہ جاتی۔

ہ .....حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امت کے مجدد اعظم ہیں ۔آپ کا بدعت حسنہ کی مطلق نفی فر مانا سدالباب کے قبیل سے ہے تا کہ عوام بدعت حسنہ کا سہارا لے کر بدعت صلالہ ہیں نہ پھنس جا کیں لہٰذا آپ نے تجدیدی حکمتوں کے پیش نظریہی مناسب جانا کہ سرے سے بدعت کا دروازہ ہی بند کردیا جائے۔

۵ ..... بدعت حسنه اور بدعت صلاله میں فرق کرناعلائے محققین کی ذ مه داری ہے۔ آپ نے احتیاطی تد ابیر کے تحت بدعت کی تقسیم ، تفریق اور تعیین کاحق عوام کے سپر د نہیں فرمایا تا کہ اس کی آٹر میں اہل ہوس ، دین میں فتنہ وفساد کا دروازہ نہ کھول دیں جسیا کہ علاء سوء نے اس تقسیم سے ناجائز فائدہ اٹھایا جن کے متعلق آپ نے یوں نشاند ہی فرمائی

علماء اي وقت رواج دہند ہائے برعت اندومحوکنند ہائے سنت .... بجواز ملکہ

باستحمان اوفتوی می دمند مردم را بر بدعت ولالت می نایند ک

ترجمہ: اس زمانہ کے اکثر علاء خود ہی بدعت کے رواج دینے والے اور سنت کے مٹانے والے ہیں ..... بیلوگوں کی بدعت کی طرف راہنما کی کرتے ہیں اور بدعت کو شرعا جائز بلکہ متحسن قرار دے کرفتو کی دیتے ہیں۔

۲ .....آپ مجتهد میں اور آپ کا بی تول اجتہاد کے قبیل سے ہے جیسا کہ آپ نے تشہد میں رفع سبابہ کا انکار فرمایا ہے۔ جس کی توجیہہ کرتے ہوئے حضرت مرز امظہر جان جاناں شہید دہلوی رحمة الله علیہ نے فرمایا

حضور مجد درضی الله عنه کاترک رفع سبابه بناء براجتها دیے " ع

2 ..... آپ كنزو يكسيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه كاس قول "نغم البيل عَهُ هٰذِه " على من برعت كالغوى حقيق معنى مراوع كونكه دور فاروق مين برعت كالغوى حقيق معنى مراوع كيونكه دور فاروق مين بدعت كي تقيم اوراس جيسى ديكر مصطلحات كاقطمى نام ونشان تك نه تقال نيز خليفه دوم كاعمل ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّيِّيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الدَّاشِدِيْنَ سَيْ

سنت ہے نہ کہ بدعت حسنہ، لہٰذا حدیث کے ان الفاظ کو بدعت کی تقسیم پرمحمول کرنا تکلف سے خالی نہیں۔ ( فاقہم )

٨..... حضرت امام ربانی نے میر محب الله کی طرف ایک مکتوب میں لکھا کہ

 البيت الله المراج المرا

معلوم ہوا کہ بدعت خواہ کسی قتم کی ہو،سنت کی رافع اوراس کی نقیض ہوتی ہے، نہاس میں خیر ہے نہ حسن ۔ ہائے افسوس انہوں نے بدعت کے حسنہ ہونے کا کس طرح تھم دے دیا؟

#### بدعت حسنه .....رافع سنت ہے

٩ .....حضرت امام رباني رحمة الله عليه ارقام يذير بين ملاحظه جو!

''جانا چاہئے کہ بعض بدعتیں جن کوعلاء ومشائخ نے حسن سمجھا ہے جب ان کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت کو رفع کرنے والی ہیں مثلاً میت کے گفن دینے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالانکہ یہی بدعت، رافع سنت ہے کیونکہ عدد مسنون (تبین کپڑوں) پرزیادتی سنخ ہوار سنخ عین رفع ہے اور ایسے ہی مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑ ناپسند کیا ہے، حالانکہ شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ ظاہر ہے کہ بید بدعت، رافع سنت ہے۔ اِ کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ اِ اسسات ہواور صدراول میں اس کی کوئی مثال یا اصل خابت ہوتو اس کو بدعت حسنہ کی بجائے سنت کہا جائے گا جیسا کہ حدیث مثال یا اصل خابت ہوتو اس کو بدعت حسنہ کی بجائے سنت کہا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے:

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُرُهَا .....الِحُ<sup>لِ</sup> للهذاحدیث سے ثابت شدہ تقتیم سنت میں لفظ سنت حسنہ کا اطلاق بدعت حسنہ کے اطلاق سے بدر جہااولی ہے۔ (فتد ہر )

قطب شام حفرت امام عبدالغي تابلسي رحمة الله عليه لكصة بي:

إِنَّ الْمِدْعَةَ الْحَسَنَةَ الْمَوَافِقَةَ لِمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ تُسَنَّى سُنَّةً ترجمه: جو بدعت حند مقعود شرع كم طابق مواس كو بهى سنت بى كها جائى گا- البيت المحالية البيت المحالية المحالية

اا ..... اس مفہوم کے پیش نظر حضرت امام ربانی اور بعض علماء کے درمیان لفظ بدعت کے بارے میں اختلاف محض لفظی ہے اور وہ بیر کہ قتم اول پر بدعت کا اطلاق کرنا چاہئے یانہیں؟

اس لفظی نزاع کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شاہ محمد مظہر فاروقی مجد دی رحمة اللّه علیه بن حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمة اللّه علیه یوں تحریر فرماتے ہیں :

می فرمودند که بوعت حنه نزد امام ربانی قدس سره داخل سنت است اطلاق بوعت برآن نمی فرمایند بموجب کُلُّ بِدْعَدٍ ضَلَالَةٌ وُنزاع درمیان ایشان وعلماء که بوجود حن در برعت قائل اندلفشی است <sup>ل</sup>

ترجمہ: تحضرت شاہ احمد سعید دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ بدعت حسنہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نز دیک داخل سنت ہے۔ حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کُکُّ بِـنْ عَقِّ خَدَلاَلَةٌ کے مطابق اس پر بدعت کا لفظ نہیں ہولتے اور آپ کے اور ان علماء کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں صرف لفظی نزاع ہے۔

ے..... اس شمن میں معرب مکتوبات حضرت علامه محمد مراد کلی رحمة الله علیہ کے ایک مفصل مضمون کا اردوتر جمہ پیش خدمت ہے، ملا حظہ ہو

معرب مکتوبات امام ربانی (محمر مراد کی عفی عند) کہتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ 'نے اپنے مکا تبیب شریفہ میں سے بہت سے مقامات پر بدعت کے متعلق بہت شدیدرویہ اختیار فرمایا ہے اور آپ اس کے حقدار بھی تھے کیونکہ اگر آپ بدعت کے معاملہ میں یوں شدت نہ فرماتے تو سارا ہندوستان اور ماوراء النہر کا علاقہ بدعت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ بدعت کے بارے میں آپ کا بیرویہ دوسرے علماء

اسلاف رحمہم اللہ کے اس قول کے خلاف نہیں کہ بدعت دوقتم پر ہے۔'' حسنہ اور سینے'' کیونکہ حسنہ سے ان کی مراد ہر الیں چیز ہے جس کے لئے صدر اول میں اصل موجود ہو اگر چہ اشارۃ ہی ہو جیسے مساجد کے منابر بنانا ، مدارس اسلامیہ قائم کرنا، مسافر خانے تعمیر کرنا، کمابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب اور اسی طرح اور بھی کئی مثالیس بیں اور بدعت سینے وہ ہے کہ صدر اول میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔

حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ بدعت کی شم اول پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی ہے، لہذا ایسا شخص مبتدع اور محدث بھی نہیں کہلائے گا بلکہ آپ بدعت کا اطلاق صرف دوسری شم پر ہی کرتے ہیں۔ دراصل اس دوسری شم کا مرتکب ہی مبتدع اور محدث کہلانے کاسز اوار ہے اور اس بناء پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فر مایا ...... کُلُّ بِنْ عَدِّ ضَلَا لَةً

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور سینہ کے مسئلہ میں حضرت امام ربانی قدس سرہ اور دوسرے علماء کرام کے درمیان محض نزاع لفظی ہے کہ قتم اول پر بدعت کا اطلاق کرنا چاہیے یانہیں۔الغرض علماء جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں امام ربانی کے نزدیک وہ سنت میں داخل ہے۔ ل

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت شَاهِ عَبِدالْغَيْ مُحَدَّثِ وَالمُوى عليه الرحمه حديث ' ' مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِ نَأَ هٰذَا '' ( الخ ) كِتَحْت فرماتِ مِين

وَلِهٰذَاقَالَ الشَّيْخُ الْمُجَدِّدُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ الْعَلُوْمَ الَّيْ وَسَائِلٌ لِاَمْرِ الدِّيْنِ كَالضَّرُفِ وَالنَّحْوِ دَاخِلَةٌ فِي الشُّنَّةِ وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ الْبِدُعَةِ فَإِنَّ الْبِدُعَةَ عِنْدَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ فِيْهَا حُسْنُ ٱلْبَتَّةَ لَـ

ل حاشیه کمتوبات شریفه، دفتر اول مکتوب:۱۸۲\_از مولانا نوراحمد مرحوم امرتسری مطبوعه نقوش پریس لا مور ع حاشیه انجاح الحاجیه کی سنن این ماجه:۳

یعنی ای بناء پر حفزت شیخ مجد درضی الله عنه نے فرمایا ہے کدایسے علوم جو حصول و بین کے ذرائع اور وسائل ہیں اور حضرت و بین کے ذرائع اور وسائل ہیں جیسے علم صرف وخو، وہ سنت میں واخل ہیں اور حضرت شیخ مجد دان پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ آپ کے نزویک بدعت میں بالکل کوئی حسن نہیں ہے۔

ندکورہ بالا بحث و تحقیق سے بیامرروزروشن کی طرح ظاہر ہوگیا کہ مسلہ بدعت میں حضرت امام ربانی اور دوسر سے علاء اہلسنت کے درمیان ہرگز کوئی بنیا دی وحقیق اختلاف نہیں بلکہ صرف لفظی نزاع ہے۔مفہوم ومرادسب کے نزد کیک ایک ہی ہے صرف انداز بیان اور اطلاق الفاظ میں فرق ہے۔

#### بلينه

حضرت علامہ محمد مراد کی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ بدعت کے متعلق علائے متقد مین اور آپ کے درمیان نزاع لفظی ہے گروہ علائے متاخرین (ہم عصر اور ہم وطن علاء) جنہوں نے بدعت حسنہ کے دامن کواتنا وسیج کردیا ہے کہ بہت ہی بدعات سید کو بدعات حسنہ میں داخل کر دیا ہے (گفن میت میں عمامہ اور شملہ دستار کو با کمیں طرف لئکانا وغیر ہا) جن کی اصل صدر اول میں نہیں پائی جاتی اور نہیں علائے متقد مین نے ان کو بدعت حسنہ میں شار کیا ہے۔ ان علائے متاخرین نہیں بلکہ معنوی اور حقیقی اختلاف اور آپ کے درمیان مسئلہ بدعت میں اختلاف لفظی نہیں بلکہ معنوی اور حقیقی اختلاف ہے۔ آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پر مولود خوانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پر مولود خوانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پر مولود خوانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پر مولود خوانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے مکا تیب میں میلا د سے متصادم خرافات اور طریقہ وانداز کی وجہ سے سے اللہ علیہ کو کھا:

المنت الله المناه المنا

درباب مولود خوانی اندراج یافته بود درنفس قرآن خواندن بصوتِ حن و درقصا برگنت ومنقبت خواندن چه مضائعة است ممنوع تحربیف و تغییر حروف قرآن است والتزام رعایت مقاماتِ نغمه و تردیه صوت بآن بطریق ایجان باتصفیق مناسب آن که در شعر نیز غیر مباح است اگر بر نهج خوانند که تحریف در کلماتِ قرآنی و اقع نشود و درقصایه خواندن شرائطِ مذکوره متحقق بگر دد و آن را مم بغرضِ صحیح تجویز نایند چه ما نغ

یعن آپ نے مولود خوانی کے متعلق تحریر فر مایا کہ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت قرآنی قرآن اور نعت و منقبت کے قصید بے پڑھنے میں کیا مضا گفتہ ہے .....منوع تو قرآنی حروف میں تحریف و تغییر کرنا ،قصیدہ خوانی میں قواعد موسیقی کی رعایت کا التزام کرنا ، الحان کے طریقہ ہے آواز کو حلق میں پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا ہے جو کہ شعر میں بھی مباح نہیں ہے ۔اگر اس طریقہ ہے مولود خوانی کریں کہ قرآنی کلمات میں کوئی تحریف واقع نہ ہواور قصا کہ خوانی میں نہ کورہ شرائط (سر، تال ، وغیر ہا) متحقق نہ ہوں اور اس کو بھی صحیح غرض سے تبویز کریں تو (مولود خوانی کے جائز ہونے میں ) کوئی چیز مانع ہے؟ ا

من در مکفینِ میت عامه را برعتِ حنه گفته اند با آنکه ممیں برعت رافع سنت است چه زیادتی بر عددِ مسنون که سه توب باشد نسخ است و نسخ عین رفع من میں متاخرین علاء ،میت کے گفن میں دستار کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالا نکہ ریہ بدعت رافع سنت ہے کیونکہ عدد مسنون جو تین کپڑے ہیں ان پرزیاد تی نشخ ہے اور نشخ عین رفع ہے۔

## شرح

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے گفن کے کپڑوں کی تعداد دریافت کی گئی فَقَالَتْ فِیْ ثَلَاثَةِ اللّهِ علیہ وسلم اللّه علیہ وسلم کو تین سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔

اس طرح حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہيں:

كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَ ثَةِ اَثْوَابٍ نَجْرَ انِيَّةٍ الْحُلَّهُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ عَلَيْهِ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم كو

ل بخارى كتاب الجنائز باب الكفن بلاعمامة جلد اول ١ ٢ ١

ع (صحيح مسلم كتاب الجنائز فصل في كفن الميت في ثلاثة اثواب جلد اول ٣٠٦) مع الوواؤد ٩٦/٢٥ كمتبررها نيرلا بور البيت المواد الم

تین نجرانی کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں دو کپڑے صلہ تھے اور ایک قبیص تھی جس میں آپ نے وصال فرمایا تھا۔

الله المومنين الله عنها صديق اكبررض الله عنه نے وصال سے قبل ام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عنها سے كفن نبوى كم معلق دريافت فرمايا: قالتُ فِي ثَلاَثَةِ اللهُ وَاللهُ عَنْهَا سَدُولِيَّةٍ .... فَنَظَوَ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّ ضُ فِيهُ وَدُعَ مِنْ وَيُهِ مَنْ وَيُهِ مَنْ وَيُهِ وَمُعْنَى اللهُ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّ ضُ فِيهُ وَدُعْ فِيهِ مَنْ مَنْ وَيْهُ مَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ تَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ تَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

دوسری روایت میں یوں ہے:

فَقَالَ إِذَا اَنَا مِتُ فَاغْسِلُوا تَوْبِيُ هٰذَا وَضُمُّوا اِلَيْهِ ثَوْ بَيْنِ جَدِيْدَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ لَلَّ يَعِنْ سيدنا صديق البرض الله عنه نے فرمايا جب ميراانقال ہوجائے تو ميرے اس كيڑے كودھوكراس كے ساتھ مزيد دو نئے كپڑے ملاكر مجھے تين كيڑوں كاكفن دينا۔

فقہائے احناف رحمہم اللہ کے نزدیک مردمیت کا گفن تین کپڑے ہی ہے لیمی کھُنُ الدَّ جُلِ سُنَّةٌ قَمِیْتُ وَازَارٌ وَلِفَافَةٌ بغیر گریبان اور آستین کے قیص، ازاراورلفافہ، جن میں عمامہ نہیں ہوتا کیونکہ تُکُوکُ الْعِمَامَةُ فِی الْاَصَحِ ﷺ کیونکہ الْعِمَامَةُ فِی الْاَصَحِ ﷺ کیونکہ اسے قول کے مطابق میت کوعمامہ باندھنا کروہ ہے۔

لِ صحیح بخاری کتاب البخائز جلداول: ۱۸۶

بلينيه:

واضح رہے کہ گفن میں عدد مسنون تین کپڑے ہی ہیں اس لئے ان میں عمامہ کی زیادتی سے عدد مسنون نہیں رہتا بلکہ جفت ہوجا تا ہے جوخلاف سنت اور بدعت ہے اور بدعت رافع سنت ہے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْدٌ مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْدٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدُعَةٍ لَا يَعِيْ جَبُ لُولَ قُوم بدعت ايجاد كرتى جَوَاس كَ مَطَابِق اسْ قُوم سَاتَ الله الله عَالَى جَالَا اسْت رِعمل كرنا اجرائ بدعت سے مطابق اس قوم سے سنت الله الله عالى جالله است رعمل كرنا اجرائ بدعت سے بہتر ہے۔

دوسری حدیث میں بول ہے

مَّاانِتَكَ عَوْمٌ بِلْعَهُ فِي دِينِهِمُ إِلَّانَكَ اللهُ مِنْ سُنَتِهِمُ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُ مَا اللهُ مِنْ سُنَتِهِمُ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُ هَا إِلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْ يَعِي كُولَى قوم اللهِ دين مِن بدعت شروع نهيں كرتى مَّر الله تعالى اس جيسى المك سنت اس قوم سے اٹھاليتا ہے پھر اس سنت كو تيامت تك ان كى طرف والس نہيں لوٹا تا۔ الْعِيَاذُ بِاللهِ مِنْهَا

ملن ہم چنیں شائنے ارسال فش را بجانب دستِ چپ متحن داشتہ اندوسنت در فش ارسال آن بین الکتفین است پر ظاہراست کہ ایں بوعت رافع سنت است

in morning to the man

البيت الله المرابع الم

تعوید: ای طرح مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں جانب لاکا نامستحس رکھا ہے حالانکہ شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ طاہر ہے کہ بیہ بدعت رافع سنت ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ عمامہ کا شملہ بائیں طرف لؤکا نا بدعت ہے جس سے رفع سنت لازم آتا ہے بلکہ شملہ کو دونوں کندھوں کے درمیان لؤکا نا سنت ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِهَ يُهِ لِهِ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جب عمامه باند هته تواس كاشمله دونوں مبارك كندهوں كے درميان لؤكا ليت \_

ے .....حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ کے نز دیک بھی وستار کا شملہ بائیں جانب لٹکا نابدعت ہے ہے۔

#### بلينسه

واضح رہے کہ جن علمائے متاخرین نے شملہ عمامہ کو بائیں طرف لٹکا نامسخس قرار دیا ہے شایدان کا اس سے مقصود مُر دوں کے ساتھ مشابہت ہو حالانکہ بیمل رافع سنت ہے جو بدعت تک لیجانے والا اور حرام تک پہنچانے والا ہے۔انہوں نے بینبیں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ مشابہت افضل ہے یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ الاسلام کی متابعت افضل ہے کیونکہ آپ وہ ذات انور ہیں جو مُونُنُوا قَبُلُ اَنْ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَهِ ذَاتِ انور ہیں جو مُونُنُوا قَبُلُ اَنْ تَعْنُونُوا کَ شَرْف ہے مشرف ہیں ۔ لہذا اگر وہ مُر دول کے ساتھ مشابہت کے خواہاں ہیں تو پھر بھی حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ہی مشابہت کے لئے دوسروں سے افضل واولی ہیں ۔ بنابریں امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات کوحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت ومتابعت ہی کرنا چا ہے تا کہ مرتبہ مجبوبیت نصیب ہو سکے جیسا کہ آ یہ وسلم کی اطاعت ومتابعت ہی کرنا چا ہے تا کہ مرتبہ مجبوبیت نصیب ہو سکے جیسا کہ آ یہ کریمہ فَا تَیْبِعُونِیْ نُی خُینِبُکُمُ اللّٰهُ ہے عیاں ہے۔ اللّٰهُ مَا اَذْ وُنَا اِیّاهَا

علماء درنميت نازمتحن داشته اندكه باوجود ارادهٔ قلب بزبان نيز بارگفت وحال آگه ازان سرورعليه وعلى آله الصلوة والسلام ثابت نشده است بهٔ بروایت صحیح و نه بروایت ضعیف و نه از اصحاب كرام و تابعین عظام كه بزبان نبیت كرده با ثند مبكه جون اقامت می گفتندنگبیر خِریمه میفرِمودندیس نبیت بزبان بدعت باثدواين بدعت راحنه گفته اندواين فتيرميداند کران برعت جرجائے رفع سنت کہ رفع فرض میماید چه در تجویز آن اکثر مردم بزبان اکتفا بیمایند واز

# غفلت قلبی باک ندارندیس درین ضمن فرضی از فرائض ناز که نمیت قلبی باشدمتروک میگر د د و بفسادِ ناز میرساند

تروجہ، بعض علاء نے نمازی نیت میں متحن جانا ہے کہ باو جود قلب کے ارادہ کے زبان سے بھی نیت کہنی چا ہے حالانکہ آنخضرت علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام والتحیہ سے کسی صحیح حدیث یاضعیف روایت سے ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اصحاب کرام و تابعین عظام سے، کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو، بلکہ جب اقامت ہوتی تھی تو وہ ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتے تھے ۔ البذا زبان سے نیت کر نابدعت ہے اور اس بدعت کو دستہ کہا گیا ہے حالانکہ یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت رفع سنت تو بجائے خود رہا یہ تو فرض کو بھی رفع کرتی ہے کیونکہ اس تجویز میں اکثر لوگ زبانی نیت پر ہی اکتفا کرتے بیں اور دل کی غفلت پر بچھ نہیں ڈرتے کہ اس ضمن میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض و خونہ ہے ہے ہے وراتا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک پہنچادیتا ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز نے ابتدائے نماز میں تکبیرتح یہ سے قبل زبان کے ساتھ نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اس سے رفع فرض لا زم آتا ہے جوفساد نماز کا موجب ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نیت کے متعلق قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہم مسئلہ میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیٰق

### نيت كالغوى وشرعي معنى

لغت ِعرب میں نیت کامعنی قصد کرنا ہے جیسا کہ قاموں میں ہے نَوَی الشَّنینَیَ اس نے کی چیز کا قصد کیا۔

محدث کبیر حضرت ملاعلی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نیت کی شرعی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحُوَ الْفِعُلِ إِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللهِ وَالْقَصَدُ بِهَا تَمْدِينُو الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ لَهِ عَنِ الْعَادَةِ لَهِ يَعْلَى كَا مِنْ اللهِ عَنِ الْعَادَةِ لَهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نیت کی تعریف یوں بھی کی گئے ہے

فَاَمَّا مَعْنَى النِّيَّةِ فَهِىَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبُا إِلَى اللهِ

یعنی نیت کامعنی اللہ وحدۂ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر اوائے عبادت کیلئے قلب کاعزم کرنا ہے۔

## تحكم نيت كے متعلق اختلا ف فقهاء

إِنَّ النِّيَّةَ لَازِمَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَوْتُرِكَتْ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ بِإِتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ
إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ إِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ رُكُنَّ مِّنَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ
فَلُوْلَمْ يَنْوِالصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ قَلْ صَلَّى اَصْلاً وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابَلَةُ
وَالْحَنَابَلَةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
وَالْحَنَابِلَةُ
وَالْحَنَابِلَةُ

البيت الله المناه المنا

بَاطِلَةً وَبِنَالِكَ تُعْلَمُ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدَّمِ فَرْضٌ أَوْشَرْطُ لَا بُدَّمِنْهُ عَلْ كُلِّ حَالٍ كَ

یعن بے شک نیت نماز میں لازم ہے۔اگر نیت چھوڑ دی گئی تو تمام ندا ہب کے نزد کیک نماز باطل ہوجائے گی .....حضرات مالکیہ اورشا فعیہ رحمۃ اللّه علیہ مال امر برمنفق ہیں کہ نیت ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے۔ بس اگر کسی نے نماز کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز ہرگر نہیں ہوگی۔ جبکہ فقہائے حنفیہ وحنا بلہ کا بیہ متفقہ مسئلہ ہے کہ نیت نماز کیلئے شرط ہے بایں معنی کہ اگر شرط مفقو دہوئی تو نماز باطل ہوجائے گی۔اس سے بیہ حقیقت عیاں ہوئی کہ نیت سابقہ معنی کے اعتبار سے فرض ہویا شرط بہر حال بیہ نماز کیلئے ضروری ہے۔

### لسانی نیت سنت سے ثابت نہیں

فقہائے احناف کے نزدیک نیت شرائط نماز میں سے ہے جوقلب کافعل ہے اس لئے تکبیر تحریمہ سے پہلے لسانی نیت کرنے سے شرط مفقو دہوجاتی ہے جومشروط (نماز) کے فاقد وفاسد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ چونکہ لسانی نیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی تا بعین عظام اور فقہائے اربعہ رحمۃ اللہ عین المجمعین کے اقوال سے ثابت ہے اس لئے یہ بدعت ہے چنانچہ اس سلسلہ میں فقہائے کرام اور علمائے اعلام کے فرمودات ملا حظہ ہوں۔

#### حضرت امام ابن هام ارقام پذیرین.

قَالَ بَغُضُ الْحُقَّاظِ لَمْ يَثْلُثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيْقٍ صَحِيْحٍ وَلَا ضَعِيْفٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ أُصَلِّى كَذَا وَلَا عَنْ اَحَدِقِنَ الصِّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ بَلِ الْمَنْقُولُ اَنَّهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَوْقِ كَبَّرَوَهُنِهِ بِدُعَةٌ لَ

یعن بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح یا ضعیف، کسی حدیث سے بیٹ بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ فرماتے ہوں اُحسلی گذا (کہ میں فلال نماز اداکر نے لگاہوں) اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی (رضی اللہ عنہم) سے زبان کے ساتھ نیت کرنا ثابت ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں یہی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادائے نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو تکبیر تح میمہ کہتے تھے ۔اس لئے زبان کے ساتھ نیت کرنا برعت ہے۔

ى ....حضرت علامداحمرقسطلاني رحمة الله عليه ارقام يذيرين

لَمْ يَنْقُلُ اَحَدُّا نَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ وَلَاعَلَّمَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ التَّلَقُظُ بِهَا وَلَا اَقَرَّهُ عَلى ذَالِكَ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي السُّنَنِ مِنْ اَصْحَابِهِ التَّلَقُظُ بِهَا وَلَا اَقَرَّهُ عَلى ذَالِكَ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي السُّنَنِ السَّنَ السَّنَا فِي السَّنَا التَّكْمِيدُ وَتَحْدِيْهُ هَا التَّكْمِيدُ وَتَحْدِيْهُ هَا التَّكْمِيدُ وَتَحْدِيْهُ هَا التَّكْمِيدُ وَتَحْدِيْهُ هَا التَّكْمِيدُ وَتَحْدِيدُ لَهُ التَّنْسُلِيْمُ لَا اللهُ عَلَيه وَلَمْ كَا رَبّان كَمَا تَعْلَقُطْ نِيتَ كَرَامْ عَوْلَ نَهِي اور اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَلَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نہ ہی آپ نے سحابہ کرام میں سے کسی کو تلفظ بالنید کی تعلیم دی اور نہ ہی آپ نے اس کی تلقین فر مائی۔ بلکہ کتب سنن میں آپ کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ نماز کی کلید طہارت ہے، اس کی تحریم تکبیر (کمبیرتح بہہ) ہے اور اس کی تحلیل ، تسلیم ہے۔

است صاحب کبیری تحریفر ماتے ہیں:

وَفِى الْكُفَايَةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِى الْأَفْضَلُ اَنْ يَّشْتَغِلَ قَلْبُهُ بِالنِّيَةِ وَلِيسَانُهُ بِالذِّكُو عَنْ شَرْح طحاوى ولِسَانُهُ بِالذِّكُو يَعْنِى التَّكْبِيُرِ وَيَدُهُ بِالرَّفْعِ عَلَى لِعَنى كَفَايِهِ مِن شَرِح طحاوى فَلِسَانُهُ بِالذِّكُو يَعْنِى التَّكْبِيُرِ وَيَدُهُ بِالرَّفْعِ عَلَى لَعْنِيمِ النَّالُةُ بِالذَّالِ التَّالُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللللِّلْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الْمُعْلِمُ الللللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

جه البيت الله المعالم المعالم

کے حوالہ سے نقل ہے کہ افضل میہ ہے کہ نمازی کا قلب نیت میں ، زبان ذکر لیعنی تکبیر تحریمہ میں اور ہاتھ اٹھنے میں مشغول ہوں۔ پسے حضرت حافظ ابن قیم رقم طراز ہیں

كَانَ إِذَاقَامَرَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا تَلَفَّظ بِالنِّيَّةِ ٱلْبَتَّةَ وَلَا قَالَ أُصَلِّى لِللَّهِ صَلَّوْةً كَنَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَزْ بَعَ رَكْعَاتٍ إِمَامًا أَوْمَأْمُوْمًا وَلَاقَالَ آدَاءً وَلَا قَضَاءً وَلَا فَرْضَ الْوَقْتِ وَهٰذِهِ عَشَرُ بِلَع لَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ أَحَدُّ قَطُّ بِأَسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَاضَعِيْفٍ وَلا مُسْنَدٍ وَلا مُرْسَلِ لَفْظَةً وَاحِدَةً مِنْهَا ٱلْبَتَّةَ بَلُ وَلا عَنْ أَحَدِ مِنَ الصِّحَا بَةِ وَلَا اِسْتَحْسَنَهُ أَحَدٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَلَا الْأَئِبَةُ الْأَرْبَعَةُ وَاِنَّمَا غَرَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّلَوٰةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ كَالصِّيَامِ لاَيَهُ خُلُ فِيْهَا اَحَدُّ إِلَّا بِنِهُ مِ فَظَنَّ اَنَّ الذِّكْرَ تَلَفُّظُ الْمُصَلِّي بِالنِّيَّةِ وَأَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِاللِّي كُوِ تَكُبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ لَيْسَ إِلَّا وَكَيْفَ يَسْتَحِبُ الشَّافِينُ أَمُوَّالَمْ يَفْعَلُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاقٍ وَاحِدَةٍ وَلَا اَحَدُّ مِنْ خُلَفَائِهِ وَاصْحَابِهِ وَ لْهَا هَدُ يُهُمْ وَسِيْرَ تُهُمْ فَإِنْ أَوْجَدُنَا أَحَدَ حَرْفًا وَاحِدًا عَنْهُمْ فِي ذَالِكَ قَبِلْنَاهُ ..... وَلَاسُنَّةً إِلَّا مَا تَلَقُّوهُ عَن صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَ

یعنی حضوراً کرم صلی الله علیه وسلم جب ادائے نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو الله اکبر کہه کرنماز شروع فرمادیتے اوراس سے قبل کچھ ند کہتے اور نہ زبان کے ساتھ نیت فرماتے اور نہ یوں کہتے کہ میں الله تعالیٰ کے لئے فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں میرا رخ بجانب قبلہ جارر کعات بحثیت امام یا مقتدی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادایا قضا اور وقت فرض کے الفاظ فرماتے۔

اس طرح تکبیرتر بید سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنے والا نمازی دی بدعتوں کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان الفاظ میں ہے کوئی فظ سندھیجے یاضعیف یا منداور مرسل کے ساتھ کسی نے قطعاً نقل نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللّه عنہم میں سے کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے اور نہ ہی تا بعین کرام اور ائمہ اربعہ میں سے کسی شخب کہا ہے۔

البت بعض متاخرین کوحفرت امام شافعی رضی الله عنه کے اس قول سے مغالطہ ہوا کہ نماز روزوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی نمازی ذکر کے بغیر واخل نہیں ہوتا۔ پس ان متاخرین فقہاء کو لفظ ذکر سے نمازی کا زبان کے ساتھ نیت کرنے کا مگان ہوا ہے حالانکہ ذکر سے حفرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی مراد تکبیر تح یمہ کے سوا پچھ بھی نہیں اور امام شافعی کسی ایسے کام کو کیسے مستحب قرار دے سکتے ہیں جسے سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک نماز میں بھی نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے خلفائے مطام اور صحابہ کرام رضی الله عنہم میں سے کسی نے کیا ہے اور یہی ان کا راستہ اور سیرت ہے۔ اگر ہم ان سے ایک حرف بھی کتب احادیث میں پاتے تو اسے بسر وچشم تبول کرتے۔

الله بعث المعلى قارى كنزويك بهى تَلَقُظُ بِالنِّيَّةِ كرنے والا بعث ب كناني آب فرات ميں

لَا يَجُوْزُ التَّلَقُّطُ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ بِدُعَةٌ وَالْمُتَابَعَةُ كَمَا تَكُوْنُ فِي الْفِعْلِ لَا يَكُونُ فِي الْفِعْلِ تَكُوْنُ فِي الشَّارِعُ فَهُوَ تَكُوْنُ فِي الشَّارِعُ فَهُوَ

البيت المجال البيت المحال المح

## بلیت اس

واضح رب كدنيت قلب كافعل إور اللهُمَّ إِنَّى أُرِيْدُ الْحَجَّ .....السخ کے الفاظ دعا ہیں جوحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ابتدائے احرام میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کوسکھائے۔ چنانجے علامہ احمر قسطلانی رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں وَلَقَانُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مِنْ ثَلَا ثِيْنَ ٱلْفَ صَلَاةِ فَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ نَو يْتُ أُصَلِّيْ صَلَاةً كَذَا وَكَذَا وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ كَالِين حضور اکرم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیب میں تمیں ہزار سے زائد نمازیں ادا فرمائیں مگرآپ ہے کہیں بھی بیہ منقول نہیں کہ آپ نے بایں الفاظ زبان كے ساتھ نىت فرمائى مو نَوَيْتُ اُصَلِّيْ صَلاّةً كَنَا وَكَنَا اور آپ صلى الله عليه وَسَلَّم كا کسی فعل کوترک کرنا بھی سنت ہے جبیبا کہآ پے کاکسی فعل کوکرنا سنت ہے۔ 😂 ..... پیدا مر ذہن نشین رہے کہ لسانی نبیت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ و تابعین کرام اور آئمہ مجتمدین رضی الڈعنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے اس لئے بیہ سنت نبوی علی صاحبها الصلوات والتسلیمات نہیں بلکہ بعض مشائخ کی سنت ہے جو لائق اعتبارنہیں۔ چٹانچیحضرت امام حسن بن ممار حنفی ارقام پذیرییں فَمَنْ قَالَ مِنْ مَّشَائِخِنَا أَنَّ التَّلَقُظَ بِالنِّيَّةِ سُنَّةٌ لَمْ يَرِدُ بِهِ سُنَّةُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ سُنَّةُ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لِـ النَّهِ الْمَشَائِخِ لِـ السَّ

وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ لِاَ نَّهُ عَمَلُهُ وَالنَّكَكُمُ لَامُعْتَبَرَبِهِ ٢

ہے۔۔۔۔۔ یہ امر بھی متحضر رہے کہ حقیقت نیت چونکہ عالم کسب سے نہ ہونے کی بناء پر غیراختیاری ہاس لئے اگر سالکین طریقت بعض اعمال صالحہ میں یول نیت کرلیں کہ جونیت ہماری ہے تواس طرح شیخ کے صدق نیت کی بدولت مریدین کے اعمال بھی شرف قبولیت پاجا کیں گے جبیبا کہ حضرت سیدنا علی الرتفنی اور حضرت سیدنا ابوموی اشعری رضی الله عنہما کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی المرتفنی کو مخاطب ہو کر فرمایا بیما الله علیہ وسلم نے حضرت علی المرتفنی کو مخاطب ہو کر فرمایا بیما الله علیہ قال بیما آھل بید النّبی صلّی الله علیٰد وسلّم نے مرے نی مرم نے کی احرام باند صفے وقت کیا نیت کی تھی انہوں نے عرض کیا جونیت میرے نبی مکرم نے کی احرام باند صفح وقت کیا نیت کی تھی انہوں نے عرض کیا جونیت میرے نبی مکرم نے کی ہو ہی میری نیت ہے۔

یعنی اے عزیز! حقیقت نماز کے متعلق تو ساعت کرلیااب نیت کاراز سنے۔
اہل ظاہر کو کیا معلوم کہ نیت کیا ہے۔ نیت نماز کے لئے شرط ہے، نماز تب ہی درست ہوگی جب نیت درست ہوگی جبیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت ایک نور ہے اور شیخ محمہ بن جعفر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ نیت تمین حروف کا ایک نور ہے اور شیخ محمہ بن جعفر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ نیت تمین حروف کا مجموعہ ہے اس کا حرف نون نور کی طرف اشارہ ہے، حرف یاء یداللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس نیت خوشبوئے روح، پھول ہے اور حرف تاء ہدایت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس نیت خوشبوئے روح، پھول اور جنت نیم ہے اس کئے تمام اعمال نیت پر ہی موقوف ہیں اور نیت عالم کسب سے اور جنت نیم ہے اس کئے تمام اعمال نیت پر ہی موقوف ہیں اور نیت عالم کسب سے نہیں بلکہ یہ عطائے ربانی اور خلعت اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت شیخ بشر

حافی ، حضرت خواجہ حسن بھری (رحمۃ الله علیها) کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے تو استفسار پر فرمایا کہ مجھے حضور نیت میسر نہ تھا۔ اس طرح کی نیت نماز میں ہونی چاہئے۔ رصن شاء التفصیلات فلیر اجع الی مذاق العارفین المجلد الرابع) حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کمالات نبوت سے متصف اور حقا کو اللہ یہ سے محقق ہونے کی بناء پر علائے را تخین اور عرفائے کا ملین کے سرخیل ہیں اور مقام مشاہدہ وامامت اور مرتبہ یقین و مجدد یت پر فائز المرام ہونے کی بدولت آپ پر حقائق شریعت اور اسرار نبیت آشکارا ہوئے ، اس لئے آپ کی مجددانہ تحقیقات ، انفرادی شان اور عارفانہ تخلیقات ، امتیازی مقام رکھتی ہیں۔ و لِللهِ الْحَدُن الفرادی شان اور عارفانہ تخلیقات ، امتیازی مقام رکھتی ہیں۔ و لِللهِ الْحَدُن اللهِ ال

مَنْ فَعَلَيْكُمْ بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى مُتَابَعَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ وَالْإِكْتِفَاءِ عَلَى اقْتِدَاءِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فَإِنَّهُمْ كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

توجی، پستم پرسنت رسول الله علی صاحبها الصلوات کی متابعت پراقتصار اورا قتداء صحابہ کرام پراکتفاء کرنالازم ہے کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں (ان میں سے ) جس کی اقتداء کرو گے ہدایت یا وُ گے۔

# شرح

يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز سنت نبوي على صاحبها الصلوات كي

علواين طريقة علية ورفعت طبقة بقثبنديه بواسطة التزام سنبت است واجتناب از بدعت لهذا اكابرين اين طريقة علية از ذكر جهر اجتناب فرموده بذكر قلبي و لالت نمو د ه اندواز ساع ورقص ووجد وتواجد كه در زمانِ انسرور عليه الصلوة وإلىلام و در زمانِ خلفائے راشدین نبودہ علیہم الرضوان منع فرمودہ وخلوت واربعین که درصدرِ اول نبوده بجائے آن خلوت درانجمن اختیار کرده لا جرم تائج عظیمہ برین التزام مترتب گشته است وثمراتِ كثيره برآن احتناب متفرع شده از یجاست که نهایت و گیران در برایت این بزرگواران مندرج است ونسبتِ ایشان فوقِ مرنسبت { آمده تقتبنديه عجب قافله سالار انند مسكه برنداز رو پنال بحرِم قافله را از دلِ سالکبِ ره جاذبهٔ شان می برد وسوسهٔ خلوت و نککرِ حیله را اس طریقه علیه کی بزرگی اور طبقه نقشبندیه کی رفعت ،التزام سنت کی وساطت اوراجتناب بدعت کی بدولت ہے۔لہذااس طریقہ علیہ کے اکابرین نے ذکر جہرے اجتناب فرما کر ذکرقلبی کی تلقین فرمائی ہے اور ساع ، رقص ، وجد اور تو اجد جوسرور عالم

انہی وجو ہات کی بناپرآپ نے طریقہ نقشبندیہ کو بعینہ صحابہ کرام رضی الله عنہم کا طریقہ قرار دیا ہے چنانچہ آپ کاارشاد گرامی ملاحظہ ہو

این طریق بعینه طریق اصحاب کرام است رضی الله تعالی عنهم لم

چونکہ ساع ورقص، وجدو تواجد، گوشہ نشینی اورخلوت گزین جیسے امور زمانہ رسالت علی صاحبہ الصلوات، عہد خلفاء اربعہ اور دورصحابہ رضی الله عنہم الجمعین میں نہ شخے ۔ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں۔خواجگان نقشبند یہ الترام سنت، تخریب بدعت اور عمل بعدی یہ متار اور میں اہتمام وانصرام کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حضرات کسی رقاص، مکار اور د تبال سے کوئی نسبت نہیں رکھتے ۔ ناصر الدین، قطب الارشاد

حضرت خواجہ عبیداللہ احرار قدس مرؤ العزیز ارشاد فرماتے ہیں خواجگلنِ ایں سلسلہ علیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم ہبر زرّاقے ورقا صے نسبت ندار ند کارخالۂ ایشاں بلنداست <sup>ع</sup> بقول شاعر المنت المحقق المنت المنت

شرکیسی ، ساز کیما ، کیسی بزمِ سامعین سوزِ دل کافی ہے ہم کو یار منانے کیلئے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سنت کے متعلق قدر ہے معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ ہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْتِ

### سنت کی تعریفات

حضرت شیخ دکتورعبدالکریم زیدان نے الوجییز فی اصول الفقه میں سنت کی تین تعریفات بیان فرمائی ہیں جو پیخیر سیر ہدیہ قارئین ہیں۔

لغت عرب میں سنت کے معانی چہرہ ، عادت ، طریقہ ، سیرت اور طبیعت وغیر ہا آتے ہیں

الشُنَّةُ الطَّرِيْقَةُ الْمَحْمُوْدَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ وَلِنَ الِكَ قِيْلَ فُلانٌ مِّنَ الْهُلِ الطَّرِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ وَلِنَ اللَّوِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ الْمَحْمُودَةِ لِيعِيْ سنت الْهُلِ الطَّرِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ الْمَحْمُودَةِ لِيعِيْ سنت مِن سنديده راه راست كو كم بين الى لئ كهاجا تا ہے كه فلال شخص الل سنت ميں سے ہے يعنى سيد هے بهنديده راسته والوں سے ہے۔

التعلیہ وسلم سے فرض اور واجب کے علاوہ منقول نقل عبد اس کا مندوب افعال وعبادات کو کہاجا تا ہے اور بھی کلام فقہاء میں سنت کا اطلاق بدعت کے مقابل بھی ہوتا ہے جیسے کہاجا تا ہے فُلان علیٰ سُنّة میں سنت کا اطلاق بدعت کے مقابل بھی ہوتا ہے جیسے کہاجا تا ہے فُلان علیٰ سُنّة وَاذَا عَبِلَ وَسَلّمَ وَفُلانٌ عَلَیٰ بِدُعَة وَاذَا عَبِلَ وَسَلّمَ وَفُلانٌ عَلَیٰ بِدُعَة وَاذَا عَبِلَ عَلَیٰ بِدُعَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَفُلانٌ عَلَیٰ بِدُعَة وَاذَا عَبِلَ عَلَیٰ صاحبہا عَلیٰ خِلافِ ذَالِکُ یعنی فلاں مخص سنت پر ہے جب اس کاعمل عمل نبوی علی صاحبہا الصلوات کے موافق ہواور فلال مخص بدعت پر ہے جب اس کاعمل عمل نبوی صلی الله الصلوات کے موافق ہواور فلال مخص بدعت پر ہے جب اس کاعمل عمل نبوی صلی الله

المنت المنت

عليه وسلم كےخلاف ہو۔

اسمال اصولین نے سنت کی تعریف یوں کی ہے

اَلسُّنَّةُ مَاصَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقُو يُولِ لَا يَعِنْ قرآن مجيد كعلاوه نبى الرم سلى الله عليه وسلم عن صادر مون والتول ، فعل ياتقر ركوسنت كهاجا تا ہے۔

اس اعتبار سے سنت ،فقہی دلائل اورتشریعی مصاور میں سے ایک دلیل اور مصدر ہے۔

## تشريعي اعتبار ہے سنت كى اقسام

سنت کی ذات و ماہیت کے اعتبار سے تین اقسام ہیں۔

ا....سنت تولیه ۲ ....سنت فعلیه ۳ ....سنت تقریریه

#### سنت قوليه

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے وہ اقوال مقدسہ جو آپ نے مختلف مواقع پر مختلف اغراض و مقاصد کی خاطر ارشاد فرمائے عموماً انہی اقوال نبویہ علی صاحبها الصلوات پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالْحَدِینُ یُظْلَقُ عَلَیْ قَوْلِ الرَّسُوْلِ خَاصَّةً یَّ اس اعتبار سے سنت قولیہ اور حدیث باہم مترادف ہیں۔ چندا قوال مقدسہ پیش خدمت ہیں

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..... طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ..... لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ آحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْن

### سنت قوليه كى تشريعى حيثيت

اقوال نبوبيعلی صاحبها الصلوات جھی تنشیر یعی مصدر ہوتے ہیں جب ان میں بیان احکام اور تشریعی حیثیت مقصود ہو۔لیکن جب بیحض د نیوی امور سے متعلق ہوں تو ان کا تشریع ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ ان کاصبنیٰ وحی نہیں ہوتا ، اس لئے بیا حکام کے دلائل میں سے نہ کوئی دلیل بن سکتے ہیں اور نہ ہی احکام شرعیہ کے استنباط کے لئے ماخذاور نہ ہی اس قتم کے اقوال کی متابعت امر لازم ہوتی ہے۔ جبیبا ک*ے مر*وی ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرا م رضی الله عنهم کو تأبید نبخل نه کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ دوسرے درختوں پڑمل تلقیح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ہوا ئیں خود ہی اس عمل کوانجام دیتیں جیسا کہ آپیریمہ وَأَدْسَلُنَا الدِينَ لَوَاقِعَ لِي سِعِيال بِ ليكن جب بعض صحابة كرام في أئده برس كم كهل آنے کی بابت عرض کیا ( کیونکہ درخت عرصہ دراز سے عمل تابیر کے عادی تھے اور انہیں اپنی طبعی حالت برآنے کے لئے کچھ وقت در کارتھا) تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا اَنْتُمْهُ اَعْلَمُهُ بِاَمْسِ دُنْیَا کُمْهُ <sup>کِی</sup> کیونکہ بدد نیوی امور ہیں جنہیں تم بہتر سجھتے ہو۔

#### سنت فعليه

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال طیبہ ہیں جیسے نماز کو اس کی ہیئت اور ارکان کے ساتھ اوا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گواہ اور مدعی سے تتم لے کر فیصلہ فرمانا وغیر ہا۔

آپ سلی الله علیه وسلم کے افعال طیب دوشم کے بیں کچھ تو تشریعی احکام کامصدر

المنت المنت المنافعة المنافعة

بن سکتے ہیں اور کچھ تشریعی ماخذ نہیں بن سکتے۔

(الف) افعال طبعیہ وہ افعال ہیں جو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بشری جبلت اور انسانی فطرت کے اعتبار سے صادر ہوئے جیسے خور دونوش، نشست و برخاست وغیر ہا۔

یا فعال تشریعی ماخذ نہیں ہوتے کہ ان کی پابندی کرنا امت پرلازم ہوالبتہ مکلفین کے لئے مباح ضرور ہوتے ہیں۔اس قتم کی متابعت احسن امر ہے اس کئے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما اس متابعت کے بہت حریص ہوتے تھے۔

كَانَ شَدِيْدُ الْإِتْبَاعِ الْأَثَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَىٰ اَنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَتَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَيُبَرِّ كُنَاقَتَهُ فَيْ مَبَرَّكُ لَا مَنَازِلَهُ وَيُعَرِّ كُنَاقَتَهُ فَيْ مَبَرَّكُ لَا تَعْدَ شَجَرَةٍ فَكَانَ لَا تُعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَعَاهَدُهُ ابِالْهَاءِ لَ

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آٹار نبوی علی صاحبها الصلوات کی متابعت کا بھی بہت اہتمام فرماتے یہاں تک کدانہی منازل پر دوران سفر قیام فرماتے جن جن جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادافر مائی و ہیں نماز اداکرتے اور جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہیٹھی اسی مقام پر آپی اونٹنی کو بٹھاتے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچ استراحت فرمائی تھی ، اسی لئے آپ اسے ہمیشہ پانی ویتے تا کہ محبوب کی یا دگار سر سبز وشاداب رہے۔

بانی ویتے تا کہ محبوب کی یا دگار سر سبز وشاداب رہے۔

کینیت الخیزد از صبائے عثق بهت ہم تقلید از ایائے عثق کابل بطام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد عاشتی محکم ثوار تقلید یار

ایسے، و نیوی امور جوآب صلی الله علیه وسلم سے انسانی ملکه ومہارت کے طور پرآپ سے صادر ہوئے تشریقی ما خذہ ہیں بن سکتے۔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان افعال مبارکہ کوامت پرلازم نہیں فرمایا کیونکہ ان کا صبنی وحی نہیں ہوتا بلکہ تجربہ ہوتا ہے جیسے غزوہ بدر کے موقعہ پرآپ صلی الله علیه وسلم نے اسلامی لشکر کے لئے ایک معین مقام پر پڑاؤڈ النے کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا اَرَّا یُن تَ هَٰذَا الْمَنْ فِلُ الْمَنْ فِلُ الْفَائِدُ لَدُ اللهُ لَيْسَ لَنَا اَنْ نَتَ هَٰلَ مَنُ وَلَا نَتُ اللّٰهُ لَيْسَ لَنَا اَنْ نَتَ هَٰلَ مَا لَيْسَ لِنَا أَنْ فَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ فَالِ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَالَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّ

لین کیااس مقام پراللہ تعالی نے قیام کا تھم فرمایا ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے اور اور بی چال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری جنگی رائے اور حربی تدبیر ہے۔اس پروہ صحابی عرض گذار ہوئے ۔۔۔۔۔ یہ جگہ پڑاؤ کے لئے مناسب نہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسر ہے مقام پر لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا اوراس کی متعدد وجو ہائے عرض کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے دیا اوراس کی متعدد وجو ہائے عرض کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے

البيت المواد الم

کوشرف قبولیت سے نوازا۔

اسی تنم میں بذر بعیہ دعویٰ واقعات کا اثبات بھی شامل ہے جن میں غور وخوض کیا جا تا ہے کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ بیامت کے لئے تشریعی حیثیت نہیں رکھتا البیتہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا بذر بعیدد لائل وقوع دعویٰ کے ثابت ہوجانے پر فیصلہ دے دینا امت کے لئے قانونی حیثیت رکھتاہے۔ای وجہ سے آپ صلی الله علیہ وسلم نے إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّيثُكُمُهُ كَهِ كُرُفر ماياتم ميرے یاس جھڑے چکانے کے لئے آتے ہومکن ہےتم میں کوئی چرب زبان اپنا موقف احسن انداز کے ساتھ بیان کردے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کردوں ..... (ب) وہ افعال مبار کہ جو نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی بناء برآپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔امت ان افعال میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے اس لئے ان افعال میں متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات درست نہیں۔ جیسے بیک وفت حارسے زائد نکاح کی بندؤ مومن کو اجازت نہیں ہے ، ایسے ہی صیام وصال ہے ممانعت وار د ہو کی ہے۔

عَن إِنْ هُرَيْرَةَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تُوَاصِلَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَايُكُمْ مِثْنِي إِنِّي آبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَجُلٌ إِنَّي آبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي لَا إِنَّ اللهِ قَالَ وَايُكُمْ مِثْنِي إِنِّي آبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي لِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال سے منع فرمایا تو ایک فخص عرض گذار ہوایار سول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم ) آپ خودتو وصال کے روز ہے رکھتے ہیں۔اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ ..... میں تو شب اینے رب کے حضور بسر کرتا

ہوں وہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

(ج) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال طیبہ جن کی بابت معلوم ہو کہ یہ قرآن مجید میں مجمل نص کی وضاحت امت کے مجید میں مجمل نص کی وضاحت امت کے لئے تشریعی حیثیت رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضاحتی فعل کا حکم اسی نص کے حکم کی مانند ہوگا جو کسی فعل کے وجوب اور ندب وغیر ہاکوواضح کرتا ہے۔

آپ كافعل مبارك سى مجمل كى وضاحت (بيان) كے لئے يا تو صريح قول سے ہوتا ہے يا قرائن احوال كے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ صريح قول كى مثال آپ صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرا مى صَلَّوُ اكْمَارَ أَيْتُمُونِيْ أُصَلِّى ہے جو ارشاد ربانى وَ اَقِيْمُوا الصّلوات خُلُوا السّلام كى وضاحت ہے۔ يونى النّاسِ جِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النّي مَناسِكَكُمُ عُلَى النّاسِ جِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النّيهِ سَبِينَا لا سَلَى وضاحت ہے۔

ایسے ہی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چور کا ہاتھ کلائی سے کا شنے کا تھم دیٹا ارشاد رہانی وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْتَطَعُوا آئیدِ یَھُمّا کی قرینہ وال کی مثال ہے۔
(د) رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال مقدسہ جو آپ نے ابتداءً انجام دیتے اور ان کی واجب، مندوب اور مباح ہونے کے اعتبار سے شرقی حیثیت معلوم ہوگی وہ امت کے لئے تشریعی حیثیت رکھتے ہیں اور مکلفین کے قی میں آپ کے ان افعال کا تھم آ ہی کریمہ لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِیْ دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ہے کے مطابق انتے ہوجائے گا۔

(ه) وه افعال طیبه جو آپ صلی الله علیه وسلم نے سرانجام دیئے کیکن ان کی شرعی به انعام۲۷۲۶ معرفة السنن والآثار کلیم بلی ، رقم الحدیث:۳۰۷۳ سے آل عمران ۹۷:۳ البيت المحقق البيت المحقق المعتادة المع

حیثیت معلوم نہ ہو .....البتہ بی معلوم ہو کہ ان افعال کے اکتساب سے قربت مقصود ہے جیسے بعض عبادات کو بغیر مواظبت کے بجالا نا .....تواس تنم کا فعل امت کے حق میں مستحب ہوگا اورا گر کسی فعل میں قربت (ثواب) مقصود ہونے کا بھی علم نہ ہوتواس فتم کا فعل امت کے حق میں مباح کی حیثیت رکھتا ہے جیسے مزارعت اور خرید و فروخت وغیر ہا۔

### سنت تقريريه

نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی قول کیا ..... یا کسی صحابی سے کوئی فعل سرز دہوا ..... یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں کسی صحابی سے کوئی قول وفعل صادر ہوا اور آپ کواس کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فر ما یا تواس قول یا فعل کوسنت تقریر یہ کہتے ہیں ۔ آپ کا سکوت اس فعل کے جواز واباحت پر دلالت کرتا ہے ۔ اگر وہ قول وفعل نا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مما نعت فر ما دیتے کیونکہ رسول علیہ السلام کی بیشان نہیں کہ وہ کسی باطل یا نا پہند یہ وقول وفعل پر خاموش رہتے ، جیسے حربیوں کے بچوں کا مجد میں کھیلنا ور آپ کا کھیل کو دیے منع نہ کرنا سنت تقریر یہ کی مثال ہے۔

لیکن کمی فعل پرآپ سلی الله علیه دسلم کا استبشار واستحسان اورا ظهارخوشنودی محض سکوت وعدم ا نکار سے اظہر و اکدّ ہے جیسے منافقین حضرت اسامہ کی گہری سیاہ رنگت اوران کے والدگرا می حضرت زیدرضی الله عنهما کے گورارنگ ہونے کی وجہ سے طعن کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بید دونوں حضرات مسجد (نبوی) میں ایک ہی چاور اوڑھے ہوئے استراحت کررہے تھے گر چادر کے چھوٹا ہونے کی بناء پر دونوں کے اوڑھے ہوئے استراحت کررہے تھے گر چادر کے چھوٹا ہونے کی بناء پر دونوں کے قدم نظر آرہے تھے۔ قیا فیشناس نے دونوں کے قدم دیکھ کرکہا میں گواہی دیتا ہوں کہ

یہ قدم اصل اور فرع (باپ اور بیٹے ) کے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشى ومرور يحتمتما الله أفظهَرَ السُّرُورُ عَلَى وَجُهِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَهُ 🤝 ..... جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه كويمن كا قاضى بناكر بصيخ كا اراده فرماياتو آب في ان عي خاطب موكركما ..... جب كوئى مقدمه پیش آگیا تو کیسے فیصله کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب الله کی روشنی میں فیصله کرونگا۔ فرمایا اگر کتاب الله میں نه یا و تو؟ .....عرض کیا میں سنت رسول صلی التٰدعليه وسلم كےمطابق فيصله كروں گا۔فرمايا اگرسنت رسول التٰداور كتاب التٰد ميں نه یاؤ تب؟ ....عرض گزار ہوئے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سِينَهُ وَصَيَحَ مِوےَ فرمايا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْبِهِ وَسَلَّمَ لِهَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى خدا تعالیٰ کی حمدوستائش ہے جس نے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كےنمائند ےكو وہ تو فيق ارز انی فر مائی جورسول التُدصلی اللّٰه علیہ وسلم کوخوش کرے۔

حفرات صحابہ کرام رضی الله عنہم زیارت نبوی اور صحبت مصطفوی علی صاحبها الصلوات کی بدولت تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس سے شاد کام تنے اس لئے ہر تنم کی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے پاک تنے علاوہ ازیں سنت تقریریہ چونکہ صحابہ کرام کے اقوال وافعال ہیں جن پر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے سکوت و استبشار کی مہر تقدیق ثبت ہے، اس لئے اصولیین حفیہ نے ان پر بھی سنت کا اطلاق کیا ہے۔

حضرت ملاجيون صديقي رحمة الله عليه ارقام يذبريهي



اَلسُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلَىٰ قَوْلِ الرَّسُوٰلِ وَفِعْلِهِ وَسُكُوْتِهِ وَعَلَىٰ اَقُوَالِ السِّحَابَةِ وَالْفَعَالِهِ هُولَ الرَّمِ صَلَى الله عليه وَسلم كوّل العلى وسكوت اور السِحَابَةِ وَافْعَالِهِ هُول الله عليه وَسلم كوّل الله عليه وَسلم عالم الله عنه الله عنه على صاحبها العلوات الماحظ مول - السلسله مِن إنا والله عنه الموالية على صاحبها العلوات الماحظ مول -

ے ۔۔۔۔۔ اِقْتَدُوْ اِبِالَّذَيْنِ مِنُ بَعْدِيْ آبِيْ بَكْدٍ وَعُمَّدَ ﷺ ميرے بعد حضرت ابوبكراور حضرت عمر (رضی الله عنها) کی اقتداء کرنا۔

ے ۔۔۔۔ عَلَیٰکُمْ بِسُنَّقِیْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنَ ﷺ تم پرمیری اورمیرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔

ہ۔۔۔۔۔اَضحَابِیٰ کَالنُّجُومِ فَبِاَیِّهِمِ اقْتَدَیْتُهُ اِهْتَدَیْتُهُ هُمیرے صابہ ساروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی اقتداء کردگے توہدایت ہی پاؤگے۔

غرضیکه سنت نبوی علی صاحبها الصلوات کی متابعت اوراقتد ائے صحابہ رضی الله عنهم پر کفایت کرنا ہی احوط واسلم وافضل واو لی ہے اوراسی پرطریقت نقشبندیہ کامدار و انحصار ہے۔

س مشكوة: ٣٠٠ م مشكوة: ٣٠

مَنْ اَمَّا الْقِيَاسُ وَالْإِجْتِهَا دُفَلَيْسَ مِنَ الْبِدْعَةِ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ مُظْهِرٌ لِمَعْنَى التَّصُوصِ لَا مُثَبِتُ اَمْرِ زَائِدٍ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْاَبْصَارِ

تنویس، لیکن قیاس اوراجتہاد کوئی بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر کرتے میں کسی زائدامر کو ثابت نہیں کرتے پس اہل بصیرت کوعبرت حاصل کرنا چاہیے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے ایک سوال مقدر کا جواب تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح کفن میت میں عدومسنون پرزیادتی ، شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑ نا اور ابتدائے نماز میں لسانی نیت، محد ثات اور رافع سنت ہیں، کیا قیاس و اجتہاد بھی بدعت ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قیاس واجتہاد بدعت نہیں بلکہ بین صوص شرعیہ کے اجمال وابہام کی تفصیل واظہار کرتے ہیں کسی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کے متعلق قدر سے معلومات فراہم کردی جائیں۔ وَبِاللّٰهِ التَّدُونِيْق

### قياس كالغوى وشرعي معنى

علامة الدهرحضرت ملاجيون حنى صديقى رحمة الله عليه قياس كے لغوى اور شرعى معنى كے متعلق يوں رقمطراز ہيں

اَلْقَيَاسُ فِي اللُّغَةِ التَّقُدِينُو ... هُوَ إِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ اَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ

بِيثْلِ عِلَّتِهِ الْأَخَرِ فَاخْتِيْرَ لَفْظُ الْإِبَانَةِ لِآنَ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لَامُثْبِتُ ا

الله على الله الله الله الله الله الله عليه قياس كى شرى تعريف كرت الله عليه قياس كى شرى تعريف كرت موسد ارقام بذير بين القيناس الشَّرْعِيُّ هُوَ تَوَتُّبُ الْحُكْمِدِ فِي غَيْدِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ لِعِنى اشتراكِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْنَى هُوَ عِلَّةٌ لِنَ الْكُ الْحُكْمِدِ فِي الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ لِعِنى اشتراكِ على على منابِ منعوص عليه على جارى كرنا قياس شرى كهلاتا على بنا پر منعوص عليه كي منابي منعوص عليه على جارى كرنا قياس شرى كهلاتا م

#### جحيت قياس

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جوانسان کے تمام شعبہ ہائے حیات کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ احکام اسلامیہ دوقتم کے ہیں پچھ تو صراحة کتاب و سنت میں موجود ہیں انہیں منصوص کہاجا تا ہے اور پچھ کتاب وسنت میں صراحة فرکورنہیں جن کا مجتهدین علت مشتر کہ کی بناء پر منصوص علیہ پر قیاس کر کے استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ بنابریں قیاس اصول اربعہ اور حجیج شد عید میں سے استخراج کرتے ہیں۔ بنابریں قیاس اصول اربعہ اور حجیج شد عید میں سے ایک مصدرو ماخذ ہے جواحکام کا اثبات نہیں بلکہ احکام کا اظہار کرتا ہے اس لئے جمہور اصولیین اور فقہاء کرام اس کی ججیت شرعیہ کے قائل ہیں۔ چندایک امثلہ ہدیئے قارئین

🖘 ۔۔۔۔ ارشاد باری تعالی ہے: فَاعْتَبِرُوْا يَا أُو لِي الْأَبْصَارِ الْحَامِ وَالْسُ مندو! عبرت حاصل کرو۔اس آیت مبارکہ میں اعتبار کا لفظ عبود ہے مشتق ہے جیسے کہا جاتا ہے عبوث النہو لین میں دریا عبور کرکے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف منتقل ہو گیا۔

حضرت ملاجيون رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

لِآنَ الْإِعْتِبَارَ رَدُّ الشَّنَّ إِلَى نَظِيْرِهِ فَكَا نَّهُ قَالَ قِينُسُو االشَّنَّ عَلَى نَظِيْرِ ﴾ ٢ يعني سي شئي كواس كي نظير (مثال ) كي طرف لوثا ويتا اعتبار ہے گويا فر مايا گیا کہ شک کواس کی مثال پر قیاس کرو۔

🗢 ..... قبیله بنی فزاره کاایک هخص نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر موكرعرض گذار موا إنّ إمُرَأْتِي جَاءَتْ بِوَلَي اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تُرَاهُ قَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَلَهٰذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ٢

یعنی میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے ۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کیا ہاں فرمایا ان کے رنگ کون کون سے ہیں؟ عرض گذار ہوا کہ سرخ۔ فرمایا کیاان میں کوئی گندمی رنگ کا بھی ہے؟ عرض کی ہاں! گندمی رنگ کا بھی ہے۔ فر مایا وہ کہاں سے آگیا ؟ عرض کی ممکن ہے وہ کسی رگ کے فساد کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔آپ نے جوا باارشا دفر مایا وہی رگ کا فسادیہاں بھی پایا جا سکتا ہے۔

مٰدکورہ بالا روایت میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے نوزائیدہ بیچے کے سیاہ

## 

رنگ کو اونٹ کے گندمی ہونے پر قیاس فرماکر امت کے لئے قیاس کی اجازت مرحت فرمادی۔

الله عندى خلافت كونمازى المامت برقياس فرما كركها وضية وسؤل سيدنا صديق اكبرض الله عندى خلافت كونمازى امامت برقياس فرما كركها وضيقه وسؤل الله صلى الله عكيه وسكم عكيه وسكم ينبذ الله عندي الله عندي الله عند والله عندي الله عند والله عند والمامت نماز) كے لئے بسند فرما يا جو مهم اپنے و نيوى معاملات كے لئے انہيں بهند كيوں نه كريں؟ يونمى جب سيدنا صديق اكبرض الله عند نے مانعين زكوة كونماز بوتياس كرتے وقت زكوة كونماز برقياس كرتے موئے كها وَالله لاَ قَاتِلَنَّ مَنْ فَدَّقَ بَيْنَ الذَّكُوةِ وَالصَّلُوةِ لَوَ مَنام صحابة كرام نے صديقى رائے كى تائيد كرتے موئے مانعين زكوة كے خلاف تمام صحابة كرام نے صديقى رائے كى تائيد كرتے ہوئے مانعين زكوة كے خلاف جهادوقال فرمايا۔ على

ے .....امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے سیدنا ابوموی اشعری رضی الله عنه کی طرف ایک مکتوب میں قیاس کرنے کی جونصیحت فرمائی وہ ملاحظہ ہو

الله الله الله وَالْمَهُمُ فَيْمَا يَخْتَلِجُ فِي صَّدْرِكَ مِمَّالُمْ يَبُلُغُكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَعْدِ فِ الْاَهْبَاهَ وَالْاَمْثَالَ ثُمَّ قِسِ الْاُمُوْرَعِنْدَ ذَالِكَ فَاعْمِدُ إِلَّ اَحَبَّهَا إِلَى اللهِ وَاَهْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيْمَا تَرْى عَلَى

لینی خوب غور وفکر کر واس مسئلہ کے متعلق جوتہ ہیں پیش آئے اورا گراس کا تھم کتاب وسنت میں نہ ہوتو اشباہ وامثال میں غور وخوض کر کے ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ پر قیاس کرو پھراس پراعتا د کرنا جھےتم اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب پاؤاوروہ

ل شرح مندا بي حنيفه: ا/ ۵۳ ت اصول الفقد لد كور حسين حامد حسان: ۲۵۹

حق کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔

على سندريافت كياجاتاتو وه است حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے جب كوئى مئله دريافت كياجاتاتو وه است قرآن مجيد سے اخذ كرتے اگر قرآن كريم ميں نه ملتاتو سنت نبوى على صاحبها الصلوات سے مستنبط كرتے ۔ اگر سنت رسول صلى الله عليه وسلم سے بھى نه ملتاتو حضرات ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كے ارشادات عاليه سے اخذ كرتے ديان كي في في يه امر پر صحابه كرام رضى الله عنهم منفق ہوتے اس سے اخذ كرتے فيان كم يكن في يه امر پر صحابه كرام رضى الله عنهم منفق ہوتے اس سے اخذ كرتے فيان كم يكن في يه اكم وہال بھى نه ملتاتو بھراس معاطع ميں اپنى دائے (قياس) سے كام ليتے ۔ ل

الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كاطريق كالله عنه كاطريق كالله عنه كاطريق كار ملاحظه مو

اِنَّمَا اَعُمَلُ اَ وَّلَا بِكِتَابِ اللهِ ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَقْضِيَةِ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ وَعَلِيَّ ثُمَّ اَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ثُمَّ اَقِيْسُ بَعْدَ ذَالِكَ ۖ

لینی میں پہلے کتاب اللہ پڑعمل کرتا ہوں ..... پھرسنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر ...... پھر حضرات ابو بکر ،عمر ،عثمان اورعلی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر ...... پھر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر ...... پھراس کے بعد قیاس کرتا ہوں۔

اَيك اورمقام پرآپ يون فرماتے بين إنِّنُ أُقَدِّمُ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ ثُمَّةَ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ الصِّحَابَةِ مُقَدَّمًا مَا اِتَّفَقُوْا عَلَىٰ مَا اخْتَلَفُوْ اوَحِيْنَئِيْنٍ اَقِيْسُ ﷺ

میں کتاب الله برعمل سب سے مقدم رکھتا ہوں، پھر سنت نبوی علی صاحبها

الصلوات پر، پھرصحابہ کرام رضی الله عنهم کے متفقہ فیصلوں پر، پھرصحابہ کرام کے مختلف فیہ اقوال پر، پھرسب سے آخر میں قیاس کرتا ہوں۔

واضح رہے کہ فقہائے حفیہ کے نزدیک مجہدین صحابہ کرام رضی اللہ عنم کر روایت فرمودہ احادیث نبویہ کلی صاحبہا الصلوات پرعمل کرنا قیاس کے مقابلے میں اولی ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا رہے سے کہ ایک اعرابی رضی اللہ عنہ ادائے نماز کے لئے آئے اور ضعف بھر کی وجہ سے گڑھے میں گرگئے تو بعض مقتدی صحابہ کرام بتقاضائے بشریت بنس پڑے نماز سے فراغت کے بعد حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مین خکی منگئ فرقہ قد قد قد قد قد قد تھا تھا گؤٹو و الصلوة جمینی علی کہ تو ارشاد فر مایا مین خد چک مین گئ فرقہ قد قد قد تھا تھا کہ اور خدون کا اعادہ کرے حالا تکہ قیاس کا نقاضا ہے تھا کہ وضونہ ٹو فرائی کو کہ است ہے لیکن اس کا نقاضا ہے تھا کہ وضونہ ٹو فرائی کو کہ اس کے وجہ سے ترک کردیا گیا اور حدیث پاک پرعمل کیا گیا ہے۔

ایسے ہی حفظ وعدالت میں معروف رواۃ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات اگر مجتہدین صحابہ کرام کے قیاس کے خالف ہوں تو قیاس پڑمل کرنا اولی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اَکُوضُوءُ مِبَّا هَسَّتُهُ النَّادُ آگ پر پکائی گئی چیز کے استعال سے وضوء کرنا ہوگا تو اس برحضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنہانے انہیں کہا اَدَ اَیْتَ اَکُوتُو اَنَّا ہِمَاءٍ سَجِیْنِ اَکُنْتَ تَتَوَضَّا مِنْهُ فَسَکَتَ عَبِمانے انہیں کہا اَدَ اَیْتَ اَکُوتُو اَنْتَ بِمَاءٍ سَجِیْنِ اَکُنْتَ تَتَوَضَّا مِنْهُ فَسَکَتَ اَسِی اِس بارے میں کی رائے ہے کہ اگر آپ گرم پانی سے وضوکریں تو کیا آپ کو دوبارہ وضوء کرنا پڑے گا؟ ....اس پرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوگئے۔

إِنَّهَا رَدَّةُ مُ بِالْقِيمَاسِ إِذْ لَوُ كَانَ عِنْدَهُ خَبَرٌ لَوَ وَاهُ حالانكه حضرت ابن عباس رضى الله عنه في بذريعة قياس السروايت كومستر دكرديا وحضرت امام طحاوى رحمة الله عليه في معانى الآثار ميس متعدد روايات نقل فر مائى بيس جن ميس روايت الى بريره رضى الله عنه كا حكم منسوخ بي لي

#### بلند:

واضح رہے کہ جو قیاس شریعت مطہرہ ،سنت نبویے علی صاحبہاالصلوات ،اتوال صحابہاور فقاوی آئمہ کے مخالف ہووہ نا قابل اعتبار اور فدموم قیاس ہے۔ایسے ہی قیاس کے متعلق امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کاارشاد گرامی ہے ایّا کُمْہ وَاَصْحَابَ الدَّانُی کُمْ اللہ عنہ کاارشاد گرامی ہے آئیا کُمْہ وَاَصْحَابَ الدَّانُی کُمْ اللہ عنہ کارشام اعظم علیہ الرحمہ کا قول گرامی ہے اَلْبَوْلُ فِی اَلْبَسْ جِدِ اَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ قِینَاسَاتِ هِمْ سَالُولُوں کے بعض قیاس مجدمیں بول کرنے سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔



كتوباليه معرِّوْاجُ **مِحِيْنِ الْمُدْرِيُ كَالِمِلُ الشَّ**عِيدِ



موضوعات

تصوّرشیخ کیا ہمیّت کلمہ طیر تبصوّرشیخ کا بیّن ثبوت ہے



# مکنوب - ۱۸۷

منن بدانندکه صول رابطهٔ شیخ مرمرید را بے تکلف و برقعل علامتِ مناسبتِ نام است درمیان برومرید که سببِ افاده واشفاده است و پیچ طریقے اقرب بوصول از طریقِ رابطه نیست

توجید، جاننا جاہیے کہ مرید کے لئے تکلف اور تضنع کے بغیر رابط پیشنخ کا حصول پیراور مرید کے درمیان کامل مناسبت کی علامت ہے جوافادہ اور استفادہ کا سبب ہے اور وصول الی اللہ کیلئے طریق رابطہ (تصورین کے)سے زیادہ اقربترین کوئی راستنہیں ہے۔

# شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تصور شخ کی اہمیت وفضیلت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں کیونکہ تصور شخ وصول الی اللہ کیلئے سب سے زیادہ مؤثر واقر ب طریقہ ہے۔ در حقیقت جب کوئی سالک راہ سلوک طے کرتا ہے تو عالم وجوب کے ساتھ عدم مناسبت کی وجہ سے عالم وجوب کے فیوض و برکات سے محروم البيت المواجد المواجد

رہتا ہے۔ لہذا درمیان میں ذوجھتین واسطہ ہونا چاہیے جس کا غیب الغیب کے ساتھ بے کیف اتصال بھی ہوا ورعالم شہادت کی طرف مراجعت کی بدولت منصب دعوت وارشاد پر متمکن بھی ہو، جس کی وساطت سے سالک عالم قدس کے انوار وتحلیات اور فیوض و برکات سے مالا مال ہوسکے، اس کوشنخ کامل کہتے ہیں۔ بقول شاعر

زاں روئے کہ چیٹم تست اُحول مقصود تو پیر تست اول

جس کی صحبت وزیارت مرید کیلئے فضل وفتو حات کا باب اول ہوتی ہے بصورت دیگر شخ کی صورت کو قلب میں محفوظ رکھنارابطہ (تصورشخ) کہلاتا ہے جو سالک کیلئے منفعت کے اعتبار سے ذکر سے بھی زیادہ سود مند ہوتا ہے اور بیدولت عظمی اور نعمت قصویٰ بغیر کسی تکلف کے ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اَللّٰہُ مَّ اَزْدُ قَنَا إِیّا کَا

#### بلينسر

واضح رہے کہ کلمہ طیبہ لا اِللهٔ اِلّا اللهٔ مُحَمَّدٌ وَ اُللهِ بِرُحَة وقت رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی معین وشخص ذات انور کا تصور، رابطہ (تصور شخ) کا بین ثبوت ہے ۔ کتب احادیث میں شائل نبویہ علی صاحبہاالصلوات کا بالالتزام تذکرہ اسی امر کا غماز ہے ۔ علاوہ ازیں تعلیم وقد ریس کے دوران شاگر دوں کا استاد کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کرنا بھی تصورا ستاد پر ہی موقوف ہوتا ہے ۔ یول ہی دوران سلوک افاضہ واستفاضہ کیلئے اپنے شخ کا تصور اور زیارت ، مریدین کیلئے باعث قرب ہے۔



كتوباليه معترظه ومح لرين جبي الشويد



## موضوعات

عالمِ امر کے لطائفِ ثلاثہ قلب کے ماتحت ہوتے ہیں صاحبِ تصرّف شیخ مرید کامشرب تبدیل کرسکتا ہے ظاہری اثرات اور باطنی بر کات کا باہم تعلق



# مُحَوْبِ - ١٨٨

منن محبت آثارا اختفائے بعضے از لطائف در مرتبۂ قلب مقصور برال لطائف است کہ در قلب مضمن آنہا است نہ آن لطائف کہ در ماورائے قلب تحقق دارند کہ اختفائے آنہا در مرتبۂ قلب معنی ندارد

توجیہ: اے محبت کے نشان والے! بعض لطا نف کا مرتبہ قلب میں پوشیدہ رہنا صرف انہی لطا نف پرموقوف ہے جو قلب کے شمن میں ہیں نہ کہ ان لطا نف کا جو مادرائے قلب محقق ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ قلب میں پوشیدہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

# شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تین سوالات کے جوابات مرحمت فرمارہے ہیں سوال اول کا جواب ملاحظہ ہو۔ جب کوئی سالک راہ طریقت کسی شیخ کا مل مکمل کے زیر نگرانی با قاعدہ سلوک

طے کرتا ہے اور سنت وشریعت کی پابندی کے ساتھ اذکار واوراد کا التزام کرتا ہے تو انوار و تجلیات اور فیوض و برکات کا ورود و نزول اس کے قلب پر شروع ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ ماسوی اللہ اور اشیائے متکثر ہ اس کے زاویے و یا دداشت ہے گم ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ورمعیت الہمیہ اس کے قلب ونظر پر مستولی ہوجاتی ہے جسے اہل طریقت فنائے قبلی ہے موسوم کرتے ہیں (جبکہ فنائے نفس کے دوران سالکین کو اپنا آپ بھی محبول جاتا ہے )۔

جمبی جا کے کمتبِ عشق میں درسِ مقامِ فنا لیا جولکھا پڑھا تھا نیاز نے سبی صاف دل سے بھلا دیا

لطیفہ قلب کی جامعیت کی بناء پرلطیفہ روح اور لطیفہ سر، قلب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہیں اس لئے ان میں بھی لطیفہ قلب کی برکات واثر ات نفوذ و سرایت کر جاتے ہیں۔ چونکہ لطا نف ثلاثہ (قلب، روح، سر) مکلف بالشرع ہیں اس لئے ان متیوں لطا نف کے دوران سالکین عبادات واعمال صالحہ کے بڑے حریص ہوتے ہیں جبکہ لطیفہ فی اور اطیفہ افعیٰ قلب کے ماتحت نہیں بلکہ اس سے ماور اء ہوتے ہیں۔

منن شخصے راکہ استعدادش تا مرتبۂ قلب یاروح است پیرِصاحبِ تصرُّف تواند او را بمراتب فوق رسانید اما ایس جا دقیقہ ایست کہ بحضور تعلق دار دبتحریر بیانِ آن متعشراست نوجہ، جس منص کی استعداد مرتبہ قلب یاردح تک ہے صاحب تصرف پیراہے البيت محود البيت

اعلیٰ مراتب تک پہنچا سکتا ہے۔لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے جوروبروہونے سے تعلق رکھتا ہے اسے تحریر میں لا نادشوار ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز سوال دوم کا جواب مرحمت فرمار ہے ہیں، چونکہ تخلیق استعداد تق تعالیٰ سجانہ کا کام ہے اس لئے شخ سمی مرید میں روحانی استعداد تو پیدا نہیں کر سکتا البتہ کسی صاحب استعداد مرید کو صاحب تصرف شخ تو جہات قد سیداور تصرفات باطنیہ کے ذریعے مراتب عالیہ پر پہنچا بھی سکتا ہے اور کسی دوسرے مشرب سے نکال کرمحدی المشرب بھی بنا سکتا ہے مگر صاحب تصرف شخ خال خال ہوتے ہیں ۔ حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز نے اپنے صاحبزادہ کلال حضرت خواجہ محمد صادق قدس سر و العزیز کو بذریعے تصرف موسوی المشرب سے محمدی المشرب بنادیا تھا۔

منس چوں ظاہر برنگبِ باطن متلون شود و باطن بلونِ ظاہر منصبغ کر دد چپہ دشوار است کہ میرام نام ساط سے مار باط میں سات

احکام ظاہر در باطن واحوال باطن در ظاہر پیدا آید

تعوید، جب ظاہر، باطن کے رنگ سے رنگین ہوجائے اور باطن، ظاہر کے رنگ سے رنگ اور باطنی احوال ظاہر میں سے رنگا جائے تو کیا دشوار ہے کہ ظاہری احکام باطن میں اور باطنی احوال ظاہر میں نمایاں ہوجا کیں۔



# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز سوال سوم کا جواب تحریر فرمار ہے ہیں دراصل ظاہر اور باطن کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ظاہر کے اثرات باطن پر مرتب ہوتے ہیں اور باطنی برکات ظاہر سے عیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ علائے حقیقت اور عرفائے طریقت کے ظاہر، باطن سے اور باطن، ظاہر سے رنگین ہوتے ہیں اس لئے ان کی ذوات نہایت پر کشش اور شخصیات جاذب نظر ہوتی ہیں۔ ہنابریں وہ لوگوں کے لئے سرایا رشد وہدایت اور باعث برکت ورحمت ہوتے ہیں۔ شاید حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے ارشادگرای ''جس کو ہماری چپ سے فاکدہ نہیں اس کو ہمارے بولئے سے بھی فائدہ نہیں'' کا یہی مفہوم ہو۔



مُوباليه سَرْظِهُ مَيْسِ الرَّنْ مِحْسَدَيْنِ بِلْحَدِثِي اللَّهِ عِلَيْدِ اللَّهِ عِلَيْدِ اللَّهِ عِلَيْدِ اللَّهِ عِل



## موضوعات

اہلُ اللّٰہ کی محبت حصولِ برکات کی موجب ہے دنیوی امور فانی ہونے کی وجہ سے لائق اعتبار نہیں سالکین طریقت کے لئے پانچے اہم سیحتیں



# مُحَوْبِ - ١٨٩

منن مکتوب شریف فرزندے ارجمندے اعزے ارشدے شرف الدین مین وصول یا فت موجب فرحت و باعثِ بہجت گردید چپ تعمتی است کہ با وجو دِ گرفتاریہائے لاطائل فقراءِ دوراز کارازیاد نرفتہ اند این معنی یاد از شدتِ مناسبت می دمد کہ سبب افادہ واسفا دہ است

تعوید؛ فرزند ارجمند، عزیز وسعادت مند شرف الدین حسین کا مکتوب شریف وصول پایا جوفرحت وشاد مانی کا موجب و باعث ہوا۔ کتی عظیم نعت ہے کہ بے فائدہ تعلقات میں گرفتاریوں کے باوجود، دور دراز فقراء کی یا دکوفراموش نہیں کیا۔اس قسم کی یاد سے اہل اللہ کے ساتھ گہری مناسب کا پہتہ چاتا ہے جوافادہ واستفادہ کا سبب

المنيت المنيت المنافق المنافق

اس مکتوبگرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہ جیں کہ اہل دنیا کے قلوب کا دنیوی مصروفیات کے باوجود اہل اللہ کی یاد ہے معمور ہونا ان کے ساتھ گہری مناسبت کا آئینہ دار ہے ۔ یہی شدتِ مناسبت اور عادت اہل اللہ سے فیوض و برکات اور دعاؤں کے حصول کا موجب ہوتی ہے۔ اَللّٰهُ مَّدَازُ دُفْنَا إِیّا هَا

منن ای فرزند بطراوت دنیائے دنی فریفته نثوی و بکروفر بے معنی اومفتون نگر دی کہ ہے مدارو ہے اعتبار است امروز اگر ایں معنی معقول ثما نثود فردا البتہ معقول خوامد شدو فائدہ نخوا مدداشت

تعریب، اے فرزند کمینی دنیا کی تازگ پر فریفته نه ہواوراس کے بے کارکروفر پر شیدانه ہو کووککہ وہ نا پائیداراور بے اعتبار ہے آج اگریہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی لیکن کل ضرور سمجھ میں آجائے گی مگر بے سود ہوگی۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز بیضیحت فر مار ہے ہیں کہ دنیوی جاہ و

جلال کا شیفتہ اور ظاہری شان وشوکت پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جملہ دنیوی امور فانی ہونے کی وجہ سے قابل اعتاد اور لائق اعتبار نہیں ہیں اس لئے ان کے ساتھ قبلی محبت اور باطنی تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے۔اگر چہ یہ بات عقل عیار کی سمجھ سے بالا ہے مگر کل روز قیامت حقیقت بے نقاب ہونے پر سوائے کف اِنسوس ملنے کے کھی جماصل نہ ہوگا۔

بقول شاعر

گوشش از بار دُر گرال شده است نشود نالهٔ و فغانِ مرا

منی باید که سبق باطن راازاً جائع می خداوندی جل شایه و دانسته بشکرارِ آن مولع وحریص باشد و بنج وقت نازرا بجاعت به کسل وفتورادا نایند وازچهل یک زلوه را بمنت بفقراء و مساکین رسانندواز محرّ مات و مشتبهات اجتناب دارند و برخلائق مثفق و مهر بان باشد طریق نجات و رُشگاری ایست می توجه دا و برگری تا بیست به باین به باین که باطنی سبق کوخدادند تعالی کی بزرگ ترین فتوں بیں سے جان کر اس کے تکرار پر حیص رہیں اور پانچ وقت نماز کو بغیر غفلت و نور کے ادا کریں اور زکو ہ کے چالیسویں ھے کواحیان مندی کے ساتھ فقراء و مساکین تک

البيت المناف الم

پہنچا ئیں اورمحر مات ومشتبہات سے اجتناب کریں اورمخلوق پرمشفق ومہر بان رہیں نجات اور خلاصی کا یہی طریقہ ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز پانچ الی تصیحتین فرمارہے ہیں جن بڑمل پیرا ہوکر سالکین ِطریقت دنیوی برکات اور اُخروی نجات سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔

نصیحت اول ..... جب کوئی طالب صادق اَلْمُویْدُ لَایُویْدُ اِلَّا الله کے جذبہ سے سرشار ہوکر کسی شخ کامل مکمل کی خدمت بابر کت میں بیعت وتربیت کی خاطر حاضر ہوتا ہے تو شخ روحانی نسبت اور باطنی سبق اس کے قلب میں القاء فرمادیتا ہے جس کے مسلسل تکرار اور سنت وشریعت پرمواظبت کی بدولت بالآخروہ واصل باللہ ہو جاتا ہے

تھیجت دوم ..... میں بی وقت نماز کو بغیر کس ستی و غفلت کے باجماعت اداکر نے کا تلقین فر مائی گئی ہے تا کہ معاملہ صورت نماز سے گذر کر حقیقت نماز تک پہنچ جائے اور سالک اَلصَّلوٰ قُ مِغْوَا ہُ اَلْمُؤُ مِینِیْنَ اِلَٰ کے مرتبہ پر فائز المرام ہوجائے۔ تھیجت ِسوم ..... میں فریضہ زکوٰ ہ کو نہایت عاجزی واکساری اور منت وزاری کے ساتھ اداکرنے کی تلقین فر مائی گئی ہے تاکہ بیٹل فیر شرف قبولیت پاسکے ، کیونکہ صدقات پہلے دست ِقدرت میں جاتے ہیں بعداز ال فقراء و مساکین کو ملتے ہیں۔ مصدقات پہلے دست ِقدرت میں جاتے ہیں بعداز ال فقراء و مساکین کو ملتے ہیں۔ فصیحت ِ چہارم .... میں محرّمات و مشتبہات سے احرّ از کی تلقین فر مائی گئی ہے کیونکہ مشتبہات کا مرتکب حرام کردہ اشیاء کی طرف خواہ مخواہ ملتفت ہوجا تا ہے کیونکہ مشتبہات کا مرتکب حرام کردہ اشیاء کی طرف خواہ مخواہ ملتفت ہوجا تا ہے

جیما کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَنْ وَقَعَ فِی الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَدَامِ لِلسَّادِ بِهِ الْحَدَامِ لِلسَّادِ بِهِ اللَّهِ مِثَاكُ نَتَشْنِد بِيةَ بر بنائے تقوی وورع مباحات ہے بھی اجتناب کرنے کی تاکیوفر ماتے ہیں۔

نفیحت پنجم مسسمین مخلوق خدا کے ساتھ شفقت ونری کے ساتھ پیش آنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کیونکہ مخلوق پر ظلم واستبداد، قبر خداوندی کا موجب اور رحمت باری سے محرومی کا باعث موتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات لا یَوْ حَدُّ اللّٰهُ مَنْ لَا یَوْ حَدُّ اللّٰه



كتوباليه سترا بزنها برهي الشياري المنترا بزنها بريي الشيام



## موضوعات

دائی ذکرطریقتِ نقشبندیه میں، ممکن ہے ظریقتِ نقشبندیه کاطریقیہ ذکر، اسمِ اللّٰد کاذکر بے کیف کرناچاہے شیخ کے صرف شجرہ طریقت اور تبرکات سے وصل نصیب نہیں ہوتا خواب کی شرعی حیثیت

# مُكُنُوبِ -١٩٠

منن دوام دکر در طریقهٔ حضرات خواجگان قدس الله
تعالی اسراریم در ابتداء میسر می کردد و بطریق
اندراج النهایه فی البدایه حاصل می شود پس اختیار این
طریقهٔ علیه مرطالب را اولی وانسب باشد بلکه واجب
ولازم پس برتوبا دکه قبلهٔ توجه را از بمه موکر دانیده بجلیت
بجاب عالی اکابرای طریقهٔ علیه اقبال ناسئے و بمنی از
باطن شریف ایشال خوابی

توجیدہ: حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم کے طریقہ میں دوام ذکر ابتداء میں ہی اندراج النہایہ فی البدایہ کے طریق پر حاصل ہوجا تا ہے پس طالب کے لئے اس طریقہ عالیہ کواختیار کرنا بہت ہی بہتر ومناسب بلکہ واجب اور لازم ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کوتمام اطراف سے ہٹا کر کلیۂ اس طریقہ عالیہ کے اکا بر کی جناب کی طرف مرکوز کردیں اور ان کے باطن شریف سے ہمت و توجہ طلب کریں۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز طریقت نقشبندیہ کے ذکر کی افضلیت بیان فرمار ہے ہیں۔ در حقیقت حق تعالی کا ذکر الی نعمت کبری اور دولت قصوی ہے جس کی کثرت کی بدولت بندہ مؤمن دارین کی سعادتوں اور کو نین کی عظمتوں سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے جہیج سلاسل طریقت کے ہیر ماذون اور جملہ نسبتوں کے امین ہونے کے باوجود مشائخ نقشبندیہ کے اختیار فرمووہ ذکر کی نصیلت وفوقیت کا قول کیا ہے ، کیونکہ دائمی ذکر بطریق اندر اج النہایہ فی البدایہ طریقت نقشبندیہ میں ہی ممکن ہے۔ اس لئے طالبان طریقت پر واجب اور لازم ہے کہ وہ طریقت نقشبندیہ کو اختیار کریں تا کہ دوام ذکر کی نعمت عظلی سے سرفراز ہو سکیں۔

### بينةنمبراء

واضح رہے کہ طریقت نقشبندیہ میں دائی ذکر نقشبندیوں کے مرشداول سیدنا صدیق اکررضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری ہوا جیسا کہام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آن رَسُولَ الله صَلَّی الله عَلَیْ کُلِّ اَحْیَانِهِ الله عَلَیْ کُلِّ اَحْیَانِهِ الله عَلَیْ کُلِ اَحْیَانِهِ الله عَلَیْ کُلِ اَحْیَانِهِ الله عَلَیْ کُلِ اَحْیَانِهِ الله عَلَیْ کُلُ الله عَلیْ کُلِ اَحْیَانِهِ الله عَلیْ کُلُ الله عَلیْ کُلِ اَحْیَانِهِ الله عَلیه وَسَلَّمَ کُلُ اَلله عَلیه وَسَلَّمَ کُلُ الله عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیْ کُلُ الله عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیْ کُلُ الله عَلیه وَسَلَمَ عَلَی کُلُ الله عَلیه وَسَلَمَ مَنْ مُنْ الله عَلیه وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ عَلَیْ الله عَلیه وَسَلَمَ مَنْ مِنْ عَلَیْ کُلُو الله عَلیه وَسَلَمَ عَلَیْ کُلُو الله عَلیه وَسَلَمَ مَنْ عَلَیْ مُنْ الله عَلیه وَسَلَمَ عَلَیْ مُنْ الله عَلیه وَسَلَمَ عَلَیْ مُنْ الله عَلَمُ وَسَلَمَ عَلَیْ الله عَلَی مُنْ الله عَلَمُ وَسَلَمَ عَلَیْ الله عَلَیْ مُنْ الله عَلَمُ مَنْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى مُنْ عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ

شیخ المحد ثین حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

كَانَ يَذُكُوالله ..... الخ ..... لا يُتَصَوَّرُ هٰذَا الذِّ كُو اللّهِ الْفَلْهِ فَإِنَّ الْمِنْ الْمُ الذِّكُو اللّهَ الْمُلُو الْمُعَانَى لَا يَخْلُوا المَّانَ الذِّكُو اللّهَ الْمُ الْمُ الْمُعُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ الْمُعُونَ الْمُ الْمُعُونَ اللّهُ عَنْ ذِكْرِ اللّهَ الْمَوْدَ وَ الْمَالِي وَ كَنَ الْمَالِي الْمُعَنَّ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ عَنْ فَرُ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ النّهُ اللّهُ عَنْهُ النّهُ اللّهُ عَنْهُ النّهُ اللّهُ عَنْهُ النّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَالًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَالًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَالّةِ اللّهُ اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَالًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَالًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ اللّهُ عَنَانًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ عَنَانًا اللّهُ اللّهُ

یعنی کان یکن گوالله ..... النج ..... ذرقلبی کے بغیر محصور نہیں ہوسکتا اور ذکر المانی ہمہ وقت متصور نہیں ہوسکتا، کیونکہ انسان دوحالتوں سے خالی نہیں ہوتا، عالم خواب میں ذکر لسانی سے غافل ہوتا ہے الیے ہی بیت الخلاء کے اندر عالم بیداری میں ذکر لسانی سے غافل ہوتا ہے کیونکہ ذکر الیے ہی بیت الخلاء کے اندر عالم بیداری میں ذکر لسانی سے غافل ہوتا ہے کیونکہ ذکر قلبی کے برعکس وہاں ذکر باللسان مکروہ ہے ۔جبکہ عالم خواب اور عالم بیداری میں دونوں حالتوں میں قلب کا تعلق باللہ مساوی ہوتا ہے اس لئے ہمار سے شخ سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں باطن کے ظاہر کے ساتھ عدم تعلق کی بنا پر حالت

البيت المجانب المجانب

نیند، حالت بیداری سے فوق ہے، حالت سکرات، عالم خواب سے فوق ہے اور عالم برزخ، حالت سکرات سے بالا ہے عرصۂ قیامت کی حالت، حالت برزخ سے بالا ہے اور اہل جنت کی حالت، حالت عرصات سے بڑھ کر ہے۔

کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کوعیا نادیکھیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا لِلَّذِینی أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً لَهُ لفظ زياده كي حديث مِن رويت باري تعالى ہے تفییر کی گئی ہے اور ان تمام اشیاء کا تعلق قلبی ذوق سے ہے نہ کہ ایسے تخص کیلئے جومحض ظاہری استقامت رکھتاہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی اِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْهِ لِي عِيال باورحديث شريف مين بخيدُ الذِّ كُو الْخَفِيُّ على .... بہترین ذکر خفی ہےاور بہترین رزق وہ ہے جو بھوک کیلئے کافی ہواور دوسرے مقام پر ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات ہے كَفَضْلُ الذِّكْدِ الْحَفِيِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعُونَ ضِعْفاً مِن يعنى الساذ كرخفي جے ملائكه حفظه بھى ندىن سيس سر در ہے افضل ہے اور روز قیامت اللہ تعالی مخلوق کوحساب و کتاب کیلئے جمع فر مائے گا تو ملا تکه حفظه اعمال نامے لے کر حاضر ہو تکے اللہ تعالی ملا تکہ کو مخاطب ہو کر فر مائے گا اس بندہ مؤمن کے اعمال میں سے کوئی چیز ہے تو نہیں گئی ملائکہ عرض گذار ہو نگے ہم نے اپنی دانست اور یا دداشت کے مطابق اس کے ہرعمل کوشار بھی کرلیا ہے اورلکھ بھی لیاہے پھراللہ تعالی اس بندہ مؤمن سے مخاطب موکر فرمائے گا إِنَّ لَکُ عِنْدِی حَسَنَةٌ لَا تَعْلَمُهُ وَانَا اَجُزِيْكَ بِهِ وَهُوَ الذِّي كُرُ الْخَفِيُّ مِرِ لِي إِس تيرى ايك الیی نیکی بھی ہے جسے تو بھی نہیں جانتا اور میں مجھے اس کی جزا دیتا ہوں اوروہ نیکی ذ کر خفی ہے اس حدیث کو حضرت امام سیوطی نے بدورسافرہ میں اور حضرت

ا بونس ۲۲:۱۰ ع الشعراء ۸۹:۲۲ ع منداحمد بن طنبل، قم الحديث: ۱۳۹۷ منداحمد بن عنه معلق معلق مناه

ابويعلى موسلى نے ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها سےروايت كيا ہے يا

بلينه تمسرا

یدامر بھی ذہن نشین رہے کہ بعض طالبان طریقت جمیع سلاسل طریقت کے جامع ،مثاکُخ نقشبندیہ کی خدمت میں دیگر سلاسل طریقت میں بیعت ہونے پر اصرار کرتے ہیں ،ایسے سالکین کو دیگر سلاسل ہیں بیعت کرنے کے باوجود نقشبندی ذکر ہی القاء و تلقین کرنا چاہیے تا کہ اسے بھی نقشبندی فقیر کے ہاتھ پر شرف بیعت کی بدولت دائی ذکر نصیب ہو سکے حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی قدس سر اُ العزیز اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری قدس سر اُ العزیز کے شخ المشاکُخ حضرت خواجہ یوسف جمدانی قدس سر اُ العزیز کی خدمت فیض در جت میں حاضر ہوکر نسبت خواجہ یوسف جمدانی قدس سر اُ العزیز کی خدمت فیض در جت میں حاضر ہوکر نسبت نقشبند ہیاور دائی ذکر کی ہی خیرات ما گائھی۔

بدينه فمبتراء

بیامربھی متحضرر ہے کہ نقشبندی صوفیاء کواپنے شخ کامل کھمل کی طرف کلیے متوجہ و ملتفت رہنا چاہیے تا کہ ان کی توجہات قدسیہ کی بدولت دائمی ذکر میسر ہوسکے۔ بقول شاعر

> اے خواجہ بکوئے اہل دل منزل کن در پہلوئے اہل دل دلے حاصل کن خواہی کہ بہ بنی جمال محبوب ازل آئینہ تو دل است رو در دل کن

منن باید که متوجه قلب صنوبری گردی که آن صنعهٔ بمیح حجره ایست مرقلب حقیقی دا واسم مبارک الله دا بر آن قلب بگزرانی و درین وقت بقصد بهیچ عضو ب دا حرکت ندمی و بمکیت متوجه قلب نشینی و در متخیله صورتِ قلب دا جاند بهی و با بملقنت نباشی چه قصو د توجه بقلب است نه تصویر صورت ان

تعقیم، آپ کو جا ہے کہ دوران ذکر قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ مضغ کہ گوشت ، قلب حقیق کیلئے حجرہ کی مانند ہے اوراسم مبارک''اللہ'' کو اس قلب پر گذاریں اوراس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دیں اور کلیۂ قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھیں اور قوت مت خیلہ میں صورت قلب کو جگہ نہ دیں اور نہ ہی اس کی طرف ملتقت ہوں کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا ہے نہ کہ صورت قلب کا تصور کرنا۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے طریقت نقشبندیہ کے ذکر کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ سالکین کو دوران ذکر قلب صنوبری (مضغهٔ گوشت) وغیر ہا کسی عضو کو قصداً حرکت نہیں دینا عابے اور نہ ہی قلب صنوبری کی صورت کا خیال کرنا عابے، بلکہ محض قلب کی طرف متوجہ رہنا عابے اوراس پر اسم مبارک اللہ ،اللہ کا

خیال گذارنا چاہیے جو بالآ خرشخ کی تو جہات قدسیہ اور کٹریتِ ذکر کی بنا پر قلب حقیق (لطیفه ٔ قلب) میں سرایت کر کے طردِ کسلت اور رفعِ غفلت کا باعث ہوتا ہے۔ فیصو المقصود

یہ ایہا عجیب طریقہ ہے کہ سالک پرسوئے ہوئے بھی غفلت طاری نہیں ہوتی بلکہ وصال کے بعد بھی صوفی یا دِخدا ہے لمجہ بحر کیلئے بھی غافل نہیں ہوتا۔

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ ابتدائے سلوک ہیں ذکر دوام اسم ذات یعنی استحضار اسم ذات ہوتا ہے جومنتہائے سلوک ہیں استحضار ذات پر منتج ہوتا ہے ،اس کو دوام حضور مع الله کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا پس از می سال ایس معنی محقق شد بخاقانی کہ یک دم باخدا بودن بہ از ملک سلیمانی عارف کھڑی میاں محم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے محبوب بیارا اک دن وسے نال اساؤے جاناں میں ہما کچھیرو بھاتا جال اساؤے جاناں میں ہما کچھیرو بھاتا جال اساؤے

### بلينهنمبرا

یہام متحضر رہے کہ سلسلہ نقشبندیہا شخاص وافراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ سبق کے اعتبار سے سب سے اوسع واعلیٰ ہے۔

### بلينه نمسرا،

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ مشائخ نقشبندیہ پہلے روز ہی مریدوں کے قلوب

البيت الله المراس الماس الماس

میں لفظ الله نقش کردیتے ہیں ۔امام الطریقه حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سرہُ العزیز کو جب کسی درولیش نے آوی میں آگ د ہکانے کے دوران برتنوں پراسم اللّٰه نقش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کے حضور یوں عرض گذار ہوا یاشہ نقشبند نقشِ مرا بہ بند نقش چنال بہ بند کہ گویند نقشبند

منس ومعنی لفظ مبارک الله داب چونی و بے جگونگی ملاحظه نائی و بیچ صفت دا بان منضم نسازی و بحاضر و ناظر نیز ملحوظ نکنی تا از ذروهٔ حضرتِ ذات تعالی و تقدس بخصیضِ صفات فرو دنیائی وازانجا بشودِ وحدت درکشرت نیفتی

تروی اورکسی صفت کو بے مثل و بے کیف ملاحظہ کریں اور کسی صفت کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کو بھی ملحوظ نہ رکھیں تا کہ حضرتِ ذات تعالی وتقدس کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ اتریں اور وہاں سے کشرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے میں نہ پڑجا کیں۔

شرح

يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز دوران ذكراسم مبارك الله كوب

چون اور بے چگون ملحوظ خاطر رکھنے کی تعلیم فرمار ہے ہیں، کیونکہ جب سالک ، تق تعالیٰ سجانہ کی ذات بے مثل و بے کیف کا تصور کرتا ہے تو اسے ذات تعالیٰ تک رسائی نصیب ہوجاتی ہے۔ اوراگر دوران ذکر صفات کی طرف متوجہ ہوگا اس صفت تک طرف متوجہ ہوگا اس صفت تک رسائی میسر ہوگی۔ لہٰذاای صفت تک رسائی میسر ہوگی۔ لہٰذاای صفت پر قناعت کر بیٹھنے کی وجہ سے ذات تک رسائی سے محروم رہے گا جو دوں ہمت اور کم ظرف ہونے کی علامت ہے، کیونکہ مقصود ذات ہے، صفات نہیں۔ اس لیے خواجگان نقشبند سے پہلے روز ہی صفات کی جائے اسم ذات کا سبق دیتے ہیں تا کہ سالکین چون و چگون کا ئنات اور صفات کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ چونکہ اشیائے کا ئنات ، صفات واساء وافعال کے ظلال ہیں التفات ہی نہ کریں۔ چونکہ اشیائے کا ئنات ، صفات واساء وافعال کے ظلال ہیں اس لئے ذات کو چھوڑ کر صفات کی طرف متوجہ ہونے والے سالکین ، کا ئنات کی طرف متوجہ ہونے والے سالکین ، کا ئنات کی طرف متوجہ ہونے والے سالکین ، کا ئنات کی واصل باللہ ہونے ہیں اور واصل باللہ ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

#### بلنده

واضح رہے کہ اگر دوران ذکر بے تکلف صورت پینخ نمودار ہوجائے تو سالکین کو اسے بھی قلب کی طرف لے جا کر قلب کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے تا کہ اس کی توجہ منتشر نہ ہو ہلکہ قلب پر ہی مرکوز رہے کیونکہ شخ بالذات مقصود نہیں بلکہ شنخ ہقصود حقیقی تک پہنچنے کا وسیلۂ جلیلہ ہے۔ البيت المؤال المناسبة المناسبة

منن میدانی که بیرگیست بیرا نکس است که از و طریق وصول بجناب قدس خدواندی جل ثانهٔ استفاده نمائی و مددهٔ واعانت هٔ درین طریق یابی مجرد کلاه و دامنی و شجره که عُرف شده است از حقیقت بیری و مریدی خارج است و داخل رسوم و عادات مکر آنکه جامه تبرک از شیخ کامل و محل برست آری و باعتفاد و اخلاص باد زندگانی نمائی احتمال ثمرات و نمائج درین صورت نیز قوی است

نوی میں کہ جیر کون ہے؟ پیروہ شخصیت ہے کہ جس سے آپ فداوند تعالی جل شانۂ کی بارگاہ قدس تک چہنے کا طریقہ سیکھیں اور راہ طریقت میں اس سے امداد واعانت حاصل کریں صرف ٹوپی ، چادر اور شجرہ جومر قرح ہوگیا ہے پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور رسوم وعادات میں داخل ہے ۔ مگر وہ متبرک کیڑا جوشنے کامل و کمل سے دستیاب ہو، اس اعتقاد وا خلاص کے ساتھ پہن کر زندگی بسرکریں تو اس صورت میں بھی شمرات ونتائج کا تو ی احتال ہے۔

شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ

منی بدانی کرمنامات و واقعات شایان اعتماد واعتبار نیست اگر کسی خود را درخواب یا در واقعه بادشاه دید یاقطب و قت یافت می احقیقت نه چنین است مبرون خواب و واقعه اگر بادشاه شود یا قطب گردو مستم است پس از احوال ومواجید مبرجه در بیداری و افاقت طام رشود گنجائش اعتماد دارد والا فلا نیسان با سامی می از احوال و مواجید مبرجه در بیداری و

من میں آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ خواب اور واقعات اعتماد واعتبار کے قابل نہیں ہیں۔اگر کو کی مخص اپنے آپ کوخواب یا واقعہ میں بادشاہ دیکھے یا قطب وقت پائے وہ المنت الله المنت الله المناسكة المنت المنت

حقیقت میں ایسانہیں ہے اگر خواب اور واقعہ سے باہر بادشاہ ہوجائے یا قطب بن جائے تومسلم ہے ۔اس لئے احوال ومواجید میں سے بیداری اور عالم ہوش میں اگر پچھ ظاہر ہوتو اعتاد کی گنجائش رکھتا ہے، ور نہیں۔

## شرح

یبال حفرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز سالکین طریقت کی ایک غلط بنی کا از الدفر مار ہے ہیں کہ دوران سلوک سنت وشریعت اور ذکر وفکر کی پابندی کی وجہ سے ایسے واقعات اور خواہیں آتی ہیں جن میں وہ اپنے آپ کواعلی مرا تب پر فائز پاتا ہے، اس لئے وہ بزعم خولیش خود کواپنے مرشد ومربی سے بے نیاز سجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس لئے وہ بزعم خولیش خود کواپنے مرشد ومربی سے بے نیاز سجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس زعم باطل میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ اب مجھے مزید کسی تربیت اور ریاضت و مجاہرہ کی ضرورت نہیں، یوں وہ منزل مقصود تک رسائی سے محروم رہ جاتا ہے۔

اس کئے اس تم کے خواب اور واقعات لائق اعتبار نہیں ، البتہ عالم بیداری میں کسی سالک کے ساتھ الیہ اواقعہ پیش آ جائے تو قابل اعتماد ہوتا ہے کیونکہ اجھے خواب سالکین طریقت کی بلندروحانی استعداد کی خبر دیتے ہیں ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں واقعات اور منامات کے متعلق قدر ہے معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ فہم کمتوب میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّدُوفِیْق

#### واقعات

واقعات جمع ہے واقعہ کی جوحادثہ، حال ، کارزار ، جنگ ،عرصۂ قیامت وغیر ہا کےمعنوں میں استعال ہوتا ہے۔ جبکہ اصطلاح صوفیاء میں واقعہ اس امر کو کہا جاتا ہے جوسا لک کے قلب میں واقع ہو،خواہ بیداری کی حالت میں ہویا نیند کے عالم میں ....لیکن بیضروری ہے کہ اس وقت سالک کے حواس ظاہری معطل ہوں ۔ یاد رہے کہ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم واقعات کے مشاہدے میں نیند کے مختاج نہیں ہوتے کیونکہ وہ مشغولیت اذکار اور محویت مراقبات کی وجہ سے مسدودالحواس ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظاہری حواس دنیا کی طرف سے بند ہوجاتے ہیں اور باطنی حواس خالق کی طرف کے بند ہوجاتے ہیں اور باطنی حواس خالق کی طرف کے ان پر القاء الہام کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ ذالک فضل الله یوتیه من پیشآء

#### منامات

منامات جمع ہمنام کی جونوم سے ماخوذ ہے جس کامعنی نیند ہے۔فاضل اجل علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نوم کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں اَلنَّوْمُر حَالَةٌ طَبِیْعَةٌ تَتَعَطَّلُ مَعَهَا الْقُوٰی بِسَبَبِ تَرَقَّی الْبُحَارَاتِ إِلَى الدَّمَاغِ لِيمِی نوم ایس طبعی حالت کو کہاجاتا ہے جس میں دماغ کی طرف بخارات اٹھنے کی وجہ سے قوائے جسمانی معطل ہوجاتے ہیں۔

الدُّوْيَا مَايُول ي فِي الْمَنَامِ عَلَي جو چيز عالم نيند ميں وکھائی جائے ہيں
 الدُّوْيَا مَايُول ي فِي الْمَنَامِ عَلَي جو چيز عالم نيند ميں وکھائی جائے اسے خواب کہا جاتا ہے۔

الشعارف بالشحفرت قاضى ثاء الله بإنى بق رحمة الله عليه خواب كى تعريف كرت موسك الشعور المنظيعة والمسكن الموسك الموسكة النه المسكن الم

عَدْ إِبِيتَ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

انسان جب نیندیا ہے ہوشی یا استغراق وغیر ہا کی حالت میں جسم ظاہری کی تدبیر سے فارغ وغافل ہوجا تا ہے تو اسے قوت خیالیہ کے افق سے حس مشترک میں منعکس صورتیں دکھائی دیتی ہیں جسے خواب کہاجا تا ہے۔

خواب کی اقسام

حسورا كرم صلى الشعليه وسلم نے خواب كى تين اقسام بيان فرما كى بين اَلدُّ وُ يَا ثَلاَثٌ فَالدُّ وُ يَا الْحَسَنَةُ بُشُولى مِنَ اللهِ وَالدُّوُ يَا يُحَدِّثُ بِهَا الدُّ جُلُ نَفْسَهُ (حَدِيْتُ النَّفْسِ) وَالدُّ وُ يَا تَحْذِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ (تَخُو يُفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ) لِ

یعنی خواب کی تین قسمیں ہیں۔اول .....اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہوتا ہے .....دوم .....آدی اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے (اسے حدیث نفس اورمنتشر الخیالی کہا جاتا ہے )۔ سوم .....شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔

فتتم اول

ٔ صاحب تغییرمظهری علامه قاضی ثناءالله پانی پتی رحمة الله علیه خواب کی اقسام ثلاثه یول رقم طراز بین

وَامَّا الَّتِي هِيَ صَحِيْحَةٌ فَهِيَ الْهَامُّ وَ اَعُلَامُّ مِّنَ اللهِ لِعَبْدِهِ عَلَىٰ شَىٰ ۽ مِمَّا فِي خَزَائِنِ الْغَيْبِ اَوْعَلَى شَىٰ ۽ مِنْ مَكْنُوْنَاتِ صِفَاتِهِ وَاَحْوَالِهِ وَدَرَجَاتِ الْقُرْبِ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ حَثَّى تَكُوْنَ لَهُ بَشَارَةٌ \* عَ ایعنی نیک خواب وہ بیں جواللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے کیلئے غیبی خزانوں میں سے کسی چیز پرالہام واطلاع ہوتی ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے بندے کیلئے پوشیدہ صفات، خفیہ احوال اور در جات قرب پر آگا ہی واطلاع کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہوہ چیز بندۂ مومن کیلئے بشارت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا

إِنَّ رُوُّيَا الْمُوْمِنِ كَلَّامٌ يُكَلِّمُ بِهِ الْعَبْلَرَبُّهُ فِي الْمَنَامِ لِللَّهِ بِهِ الْعَبْلَرَبُهُ فِي الْمَنَامِ لِللَّهِ الْعَبْدَةُ وَ الْمَنَامِ لِللَّهِ الْعَبْدَةُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

انبیائے کرام علیم الصلوات کے خواب اس قبیل سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطانی اثرات اور وہمی معارضات سے معصوم ہوتے ہیں اور نیندان کی مبارک آنکھوں تک محدودرہتی ہے اوران کے قلوب جاگتے ہیں۔ بنابریں وہ الہامی حقائق کوخیالی اختراعات ہے متمیز کر لیتے ہیں۔

نیزآپاولیا عے کاملین رحمۃ الدعلیم کے خوابوں کے متعلق یوں تحریفر ماتے ہیں

دُوْیا الصَّلَحَاءِ اَعْنِی الْاَوْلِیّاءَ الَّذِیْنَ زَکُّوا اَنْفُسَهُمْ بِالزِیّاضَاتِ

وَازَالُوْا عَنْهَا الْکُدُورَاتِ الْجَبِلِیَّةَ وَتَنَزَّهُوْا عَنْ ظُلْمَاتِ الذَّنُوْبِ وَالْاَثَامِ وَ

تَجَلَّى بَوَاطِنُهُمْ بِاِفْتِبَاسِ اَنْوَارِ النَّبُوَّةِ صَالِحَةً صَادِقَةً ... فَرُوْیَا الْاَوْلِیَاءِ

تَجَلَّى بَوَاطِنُهُمْ بِافْتِبَاسِ اَنْوَارِ النَّبُوَّةِ صَالِحَةً صَادِقَةً ... فَرُوْیَا الْاَوْلِیَاءِ

شَبِیْهَةً بِالْوَحِی وَلِنَ الِکَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّبُوّةِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیَا

الْمُؤْمِنِ جُوْءً مِنْ سِتَّةٍ وَازْبَعِیْنَ جُوْءً امِنَ النَّیْمِ وَالِیا کَرام

رحمۃ الله علیم کے ریاضات شاقہ کے ذریعے اپ نفوس کا ترکیہ، جبلی کدورات کا از الداور گناہوں کی تاریکیوں سے اپ آپ کو پاک کیا ہوتا ہے اور انوار نبوت کے اقتباس سے اپ بطون کو منور کیا ہوتا ہے اس لئے ان کے خواب صالح اور صادق

ہوتے ہیں ۔اسی بناگر اولیاء کرام کے خواب وحی کے مشابہہ ہوتے ہیں اسی لئے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں ہیں ہے ایک حصہ ہوتا ہے۔

انبیائے کرام علیم الصلوات کے خواب وجی قطعی ہوتے ہیں اس لئے حصرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذئے کرنے کیلئے تیار ہوگئے جیسا کہ اِنّی اَدْی فِی الْمَنَامِرِ اَنِّی اَدْبَحُکُ لَا سے عیاں ہے۔

اولیائے کرام رحمۃ الله علیهم کے خواب وحی کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے صادق ہوتے ہیں مگر نا در ۂ معاملہ برعکس بھی ہوجا تا ہے جس کی وجوہات درج ذیل ہوسکتی ہیں۔

ا .....مشتبه لقمه کھانے کی وجہ سے کدورت لاحق ہوجاتی ہے۔

۲.....زائدازضرورت کھالینے سے کدورت پیدا ہوجاتی ہے۔

۳.....ار تکاب معصیت (گناہ صغیرہ) کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اہل اللہ معصوم نہیں ہوتے۔

سم ....عامة الناس كرساته وخالطت كى وجدسة كينة قلب مكدر موجاتاب\_

قشم ثانی

خواب کی دوسری قتم حدیث نفس ہے

مَاْتَرَاهُ النَّفُسُ مِنْ صُورِ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ رَأَ تُهَا فِي الْيَقْظَةِ اَوْتَفَكَّرَ وَإِخْتَوَعَهَا الْمُتَخَيِّلَةُ مِنْ غَيْرِ اَصْلٍ لَهَا فِي الْوَاقِعِ وَتُسَتَّى يَلْكُ الرُّوُيَا حَدِيْثُ النَّفُسِ عَلَيْ انبان خواب مِن ان چيزوں کی صورتیں دیم اے جواس المنيت المناف ال

نے عالم بیداری میں دیکھی ہوتی ہیں یا وہ تفکر وقد بر کے دوران خلاف اصل صورتیں اختر اع کرتا ہے جن کی واقع میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔اس رؤیا کو حدیث نفس سے موسوم کیا جاتا ہے۔

#### فتم ثالث

مَا لَقَاهُ الشَّيْطَانُ فِي خَيَالِهِ وَتَمَثَّلَ لَهُ تَخُويْفًا أَوْ مُلاعَبَةً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْوِيُفًا أَوْ مُلاعَبَةً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْوِيْفًا أَوْ مُلاعَبَةً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْوِيْكَ الرُّوْلِيَا الرُّوْفَيَا الشَّوْءُ وَتَكُورُ مِنْ السَّوْءُ وَتَحُويُفُ الشَّيْطَانِ وَالْحُلُمُ الْعِينَ جوشيطان ، انسان كے خيال مِن الشَّوْءُ وَيَفُ الشَّيْطَانِ وَالْحُلُمُ الْعِينَ جوشيطان ، انسان كوخيال مِن القاء كرتا ہے اوراسے ورانے ياس كا دل بہلانے كيلئے مثالى صورت مِن مَثَلُ ہوكر آتا ہے اورائے وال كى مانندجم انسانى مِن گروش كرتا ہے ۔ اليے خواب كورو يَاسوء ، تخويف الشيطان اور حلم كها جاتا ہے۔

#### خواب کے اعتبار سے انسانوں کے درجات

خواب دیکھنے کے اعتبار سے انسانوں کے نین درجات ہیں۔جن کی تفصیلات کیلئے حضرت علامہ مظہری اور حضرت علامہ عسقلانی علیہا الرحمہ کی بیان فرمودہ تصریحات ہتغیبیر یسیو پیش خدمت ہیں۔

انبیائے کرام کیہم الصلوات کےخواب دحی ہونے کے لحاظ سے قطعی اور صاد ق ہوتے ہیں البتہ بعض خواب قابل وضاحت اور لائق تعبیر ہوتے ہیں۔

اہل اللہ کے خواب اجزائے نبوت ہونے کی بناً پر زیادہ تر صادق ہوتے ہیں اس لئے ان کے بعض خوابوں کی تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جبکہ عامۃ الناس کے خواب خیالات فاسدہ اور نفسانی کدورات وغیر ہاکی بناپراکٹر فاسداور اضغاث احلام ہوتے ہیں، البتہ بعض صادق بھی ہوتے ہیں اس لئے ان کی بھی تین اقسام ہیں۔ ا....مستورین: اس نتم کے لوگوں کے خواب صادق اور اضغاث احلام دونوں برابر ہوتے ہیں۔

۲....فساق: ان کے خواب صادق کم اور اضغاث احلام زیادہ ہوتے ہیں۔
سا.....کفار: ان کے خواب بہت کم صادق ہوتے ہیں جس طرح سیدنا یوسف
علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں کے خواب اور شاہ مصر کا خواب مختصریہ کہ جس طرح
کافر بہت کم صادق ہوتے ہیں اس طرح ان کے خوابوں کا صادق ہونا بھی نادر
الوقوع ہوتا ہے۔



متوباليه حرت ميرزا عب الملحيج المنح أناك رحمة الله عليه



موضوعات

متابعت انبیار ہی باعثِ وصل ہے جملہ امور شرعیہ میں ہولت رکھی گئے ہے البيت المحقق البيت المحقق المحقول المح

# مكتوب -١٩١

منن معادت ابرى ونجات بسرمدى مربوط بمثابعتِ انبياء است صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَتَسْلِيمَاتُهُ سُبْرِحِانَهُ عَلَى أَجْمَعِهِمْ عُمُوْمًا وَعَلَى أَفْضِلِهِمْ خصوصًا اگر فرضاً ہزار سال عبادت کردہ شودوریاضاتِ ثياقه ومجامدات شديده بجآآور دهاكر بنور تنابعت اين بزرگواران منورنگر دد بجویئے نمی خرند و بخواب نیم روزے کہ سراسرغفلت وتعطیل است کہ باً مَرِ ایں برگزی*دگان واقع شود برابرنی اندازند ومثل* سَهرَابِ يقيعة مي ثمرند

تروجیں: سعادتِ ابدی اور نجات سرمدی انبیائے کرام (ان تمام پرعموماً اوران کے افضل پرخصوصاً اللہ تعالیٰ کے صلوات وتسلیمات ہوں) کی متابعت کے ساتھ مر بوط

البيت الله المنافعة ا

ہے بغرض محال اگر کوئی شخص ہزار برس عبادت کرے اور ریاضات شاقد اور مجاہدات شدیدہ بجالائے کیکن ان بزرگوں (انبیائے کرام علیہم الصلوات) کے نور متابعت سے منور نہ ہوا ہے بھی نہیں خریدتے اور قیلولہ جو سراسر غفلت و تعطل ہے جو ان برگزیدہ شخصیات کے حکم کے مطابق کیا جائے تو اس وقت کے مجاہدات اس قیلولہ کے برابر نہیں ہو کتے (بلکہ) وہ چیٹیل میدان کی مثل شار ہو نگے۔

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز انبیائے کرام علیہم الصلوات کی بالحصوص متابعت کی تلقین فرما الصلوات کی بالحصوص متابعت کی تلقین فرما رہے ہیں۔

دراصل انبیائے کرام علیم الصلوات تی تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی دواتِ مقدسہ کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی رشدو ہدایت اور وعظ ونفیحت کسلئے نمونہ بنایاہے اس لیے ان سے صادر ہونے والے جملہ اعمال و افکار اور عبادات واطوار بندوں کیلئے باعث رشدو ہدایت اور ذریعہ نجات و برکت ہیں۔ جبکہ بندوں کے اپنے ذاتی وضع کردہ افکار و مجاہدات اور عبادات و ریاضات انوار و بندوں کے اپنے ذاتی وضع کردہ افکار و مجاہدات اور عبادات و ریاضات انوار و برکات سے بیسر محروم ہوتے ہیں اس لئے ان پر عمل پیراہ وکرانسان واصل باللہ نہیں ہوسے تیں اس لئے ان پر عمل پیروکار ہی دینوی خیر واصلاح اور موسکتے۔ بس انبیائے کرام علیم الصلوات کے پیروکار ہی دینوی خیر واصلاح اور افرون نجات و فلاح سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔

البيت المحقق البيت المحقوب الم

واضح رہے کہ جولوگ تکلیفات شرعیہ میں اس قدر سہولتوں اور رعایتوں کے ممل پیرانہیں ہوتے وہ امراض قلبیہ اور علل معنوبہ میں مبتلا ہیں۔ان کے قلوب حقیقت تصدیق اوران کے نفوس حقیقت ایمان سے محروم ہیں کہ جن پر عبادات شرعیہ اور احکامات دینیہ گراں اور شاق گذرتے ہیں۔



کتوبالیه صریشین **برانع اللرین** سهار نپوری رحمة اندعلیه



جزوی فضیلت اوراس کی تفصیلات حضرت امام ربانی رضی عنه براعتراض کے جوابات



# مكنوب -١٩٢

كەن عبارت مىتلزم تىنىل بىت ما آئىكە ئانتىن عبارت مىتلزم يرواقع ثده است وَلَوْ سُلِّمَ لُومُم كه اِس سخن و ملخان دیگر که دران عرضداشت واقع شده است از جمله واقعات است كه به بیرخود نوشة ومقرر اين طائفه است كه مرجه از وقائع روميد مدهيميح بإشد قیم بے تحاشی به بیرخود اظهار می نایند چه در غیر تحييح لنيز احتمال تأويل وتعبيراست يس از اظهار ان جاره نبود

توجید: اے بھائی! الله تعالی مجھے ہدایت عطافر مائے ہم تتلیم ہی نہیں کرتے کہ اس عبارت سے (سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ) فضیلت لازم آتی ہے جب کہ لفظ البيت الله المراب المحالة المحا

''ہم'' بھی اس میں واقع ہوا ہے اور اگر تسلیم کرلیا جائے تو یہ بات اور اس جیسی دوسری باتیں جو اس عرضداشت میں تحریر ہوئی ہیں وہ ان واقعات میں ہے ہیں جو اپنے ہیر ہزرگوارکو لکھے گئے اور اس گروہ صوفیہ کے زد یک بیہ بات طے شدہ ہے کہ جو کچھ واقعات میں سے ظاہر ہوتا ہے شیح ہو یا غلط بلاتکلف اپنے ہیر کی خدمت میں اظہار کرتے رہیں کیونکہ غیر صحیح میں بھی تاویل وتعبیر کا احتمال ہے بس اس کے اظہار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

## شرح

زیرنظر کتوب گرامی میں ایک استفسار کا جواب دیا گیا ہے جس میں کمتوب الیہ فیز اول کمتوب اللہ فیز اول کمتوب اللہ کے دفتر اول کمتوب االی وضاحت طلب کی تھی حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ عروجی سیر کے دوران جب میرا گذر مقام محبوبیت سے ہوا تو ''خود راہم بانعکا سِ آس مقام رکھین و منقش یافت'' اس فقیر نے مقام محبوبیت کے انعکاس سے اپنے آپ کورنگین و منقش پایا جو سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مقام سے قدر سے بلند تھا۔ اُ

اس کمتوب کا بنظر غائر مطالعہ کرنے ہے چنداُ مورسا منے آتے ہیں

اس جملہ میں''ہم'' کا لفظ استعمال فر مایا گیا جس کا اردو میں تر جمہ'' بھی'' ہے بیارشا زنہیں فر مایا کہ میں اس مقام محبوبیت میں مشمکن ہوایا اس میں داخل ہوا۔

یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کواس مقام سے رنگین ومنقش پایا بلکہ یہ فرمایا کہ انعکاس (پرتو) سے اپنے آپ کو رنگین پایا جیسے اگر کوئی چیز آفتاب مقام کے انعکاس (پرتو) سے اپنے آپ کو دہ چیز آفتاب ہوگئ ہے۔

جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ پر آپ کی فضیلت و برتری کا وہم از خود مرتفع ہوجا تا ہے۔ نیز وصولِ مقام میں اور پرتوِ مقام سے رنگین ہونے میں کتنا فرق ہے، اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

آپایک دوسرے مقام پریوں رقمطراز ہیں

شخصے کہ خود رااز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ افضل دائد امر اداز دوحال خالی نیست زندیق محض است یا جابل صرف ..... کسیکہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق گوید زاز جرگهٔ اہلسنت می براید فکیف که خود راافضل دائد لیم جوشخص ایخ آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے اس کا معاملہ دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ زندیق محض ہے یا جابل مطلق .....صرف وہ خض جو حضرت امیر (علی رضی اللہ عنہ ) کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھراس محض کا کیا حال ہوگا جوا ہے آپ کوسیدنا صدیق انگر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھراس محض کا کیا حال ہوگا جوا ہے آپ کوسیدنا صدیق انگر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے۔

برسبیل تنزل اگرتسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ اس قتم کے احوال ومشاہدات میں بے ہے جن کا صوفیائے طریقت کے مسلم قاعدہ کے مطابق صحیح ہوں یا غلط من وعن اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کرنا مریدین پر لازم ہوتا ہے تا کہ شیخ اس واقعہ کی مناسب تعبیر فرما کرسالک کو بذریعہ تو جہات وتصرفات راوسلوک کی پھیل کرواسکے۔ صوفیائے مختقین کے نزدیک عارفین کے دومقام ہوتے ہیں

مقام استقرار مقام عبور

عارف کا مبداً فیض (اسم مرلی )اس کا مقام استقر ارکہلا تا ہے۔ جہاں اسے قر اروّمکن اورا قامت نصیب ہوتا ہے اور جہاں سالک کوقر اروّمکن نہ ہوبلکہ وہاں ے صرف اس کا مُرور وگذر ہو،اے مقام عبور کہاجا تا ہے جوسا لک کامحض حال و مشاہرہ ہے،دلیل فضیلت نہیں بلکہ صاحب مقام استقرار، صاحب مقام عبور سے افضل ہے کیونکہ وہ وہاں فائز المرام ہے۔

#### ملينسه

واضح رہے کہ اس مکتوب شریف میں اس مکتوب گرامی کی وضاحت فرمائی گئ ہے جس کی بعض عبارات کو غلط مفہوم کالبادہ پہنا کر پچھ بدنہا داور شرپند عناصر نے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے خلاف جہا تگیر بادشاہ کو بھڑ کا یا تھا ، نیتجنًا اس نے آپ کوقلعہ گوالیار میں محبوس کردیا تھا۔

علاوہ ازیں علماء وقت کو بھی دھو کہ دیا گیا تھا جو بلا تحقیق آپ قدس سرہُ العزیز کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے مگر حقیقت حال آشکار اہونے پر بعض نے تو بہ ومعذرت کر کی تھی۔

(مزید تفصیلات کے لئے البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب:اا ملاحظہ فرمائیں)

میں کِلِ دیگر آنکہ تجویزنمودہ اندکہ اگر در جزئی از جزئیات غیر نبی رابرنبی فنل متحققِ شود باکے نیت بلکہ واقع است

تر میں : علاءاس کا دوسراحل بھی تجویز کرتے ہیں کداگر جزئیات میں سے کسی جزئی میں غیر نبی کو نبی (علیہ السلام) پرفضیات مخقق ہوجائے تو کوئی مضا نَقهٔ نہیں ہے بلکہ المنت المنت المناسبة المناسبة

ابیاوا قع ہے۔

# شرح

۔ طور بالا میں حضرت اہام ربانی قدس سر و العزیز ولی کی حضرت نبی علیہ السلام پر جز وی فضیلت کا تذکر و فر مار ہے ہیں دراصل جب کوئی سالک راہ طریقت کسی شخ کامل مکمل کے زیر گرانی شریعت محمد بیاور سنت مصطفو بیعلی صاحبہ الصلوات کی تعمیل ، اوامر کا اکتباب اور نواجی ہے اجتناب کرتا ہے تو محض عنایت ایز دی ہے اس پرفضل و فتو حات کے ابواب کھلتے ہیں اور اسے بلند ترین مدارج ومنازل اور کمالات نصیب ہوتے ہیں۔

ان روحانی عروجات و کمالات کے دوران اگر کسی صاحب استعداد سالک کو بھی نبی علیہ السلام کے مقام سے بلند عروج و کمال نصیب ہوجائے تو اس قتم کی جزوی فضیلت ممکن بلکہ واقع ہے چونکہ اس بندہ مومن سالک کو یہ کمال ومرتبہ اپنی علیہ السلام پرایمان لانے اوران کی متابعت بجالانے سے حاصل ہوا ہے اس لئے اس نبی علیہ السلام کو اس کمال سے پوراپورا خط واجر ملے گا جیسا کہ ارشادات نبویے کا صاحبہ الصلوات مَن سَنَّ فِی الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُورُ هَا وَ اَجُومُ مَنْ لَا عَلَىٰ خَدِيرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجُورُ هَا وَ اَجُومُ مَنْ لَا سُور اِللَّا مِلْ اَلْمُ مِثْلُ اَجُورُ هَا وَ اَجُورُ هَا وَ اَجُورُ مَنْ وَ اِللَّا سُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُورُ هَا وَ اَجُورُ مَنْ لَا سُور عَلَىٰ خَدِيرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْدٍ فَا عِلِهِ لَا سے عیاں ہے۔ لیکن وہ ولی (سالک) اس کمال کے حصول میں گومقدم اور پیش رو ہے مگرامتی کو متبع اور خادم وظیلی ہوکرا ہے میمر تبدفعیب ہوا ہے جہاں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمسری اور برابری کا شائبہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعویٰ کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء ہمسری اور برابری کا شائبہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعویٰ کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء ہمسری اور برابری کا شائبہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعویٰ کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء ہمسری اور برابری کا شائبہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دوری کی کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء

ل صحیحسلم، رقم الحدیث:۱۲۹۱ معیمسلم، رقم الحدیث: ۳۵۰۹

٣ مكتوبات شرايفه دفترسوم مكتوب: ٨٧

البيت الله المرابع الم

و اصدقاء اور شهداء وصلحاء کی معیت میسر ہوگی جیسا که آبید کریمه مَن یُطِع اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَاَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَدَاللَّهُ عَلَيْهِ هُ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِنِينَ وَالشُّهَدَ آءِ وَالصَّالِحِيْنَ لِلْسِهِ واضح ہے۔

سراج الملة والدين علامه دوى رحمة الله علية قصيده بدء الامالي مين رقمطراز مين وَ لَمْ يَفْضُلُ وَلِيٌّ قَتُطُ دَهْرًا نَبِيًّا أَوْ رَسُوْلًا فِيْ اِنْتِحَالِ

یعنی کسی ز مانے میں کوئی و لی کسی نبی یارسول (علیه السلام ) سے افضل نہیں ہوا۔ ججۃ الاسلام حضرت امام ابوجعفر طحاوی رحمۃ الله علیه عقیدۃ الطحاوی میں تحریر فر ماتے ہیں۔

لانُفضِلُ وَاحِدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى آحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَى آحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُولُ نَبِيُّ وَاحِدٌ اَفْضَلٌ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ يعن مم اولياءَ كرام مِن سَصَى ولى كوانبياءَ عظام ليمم الصلوات مِن سَصَى ني برفضيلت نهيں دية بلكه بم كهت بين كوانبيائے عظام ليم السلام بھى جميح اولياء سے افضل ہے۔ امام اہلسنت علامہ ابوشكور سالمى رحمة الله عليه ارقام پذير بين

قَالَ آهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ آنَّ النَّبِيَّ اَفْضَلٌ وَإِنْ كَانَتْ دَرَجَتُهُ اَذْوَنَ مِنْ دَرَجَاتِ النَّبُوَّةِ كُ

اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ولی سے افضل ہے اگر چہ درجات نبوت میں اس کا درجہاد نیٰ ہو۔

> قدوة الكاملين سيدناوا تا تنج بخش على جويرى رحمة الله علية تحرير فرمات بي يك نفس انبيار فاضل تزاز جمه روز كاراد ليار سط

حضرت نبی علیہ السلام کا ایک سانس مبارک ولی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ساری زندگی ہے فاضل ترہے۔

چنانچ دھزت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ولی کی نبی علیہ السلام پر جزوی فضیلت کے متعلق رقمطراز ہیں ملاحظہ ہو!

بلے فضل کی برکل مخصوص بآن سرورست علیه وعلی اله الصلوٰة والسلام
اما کمالے باشد که راجع ، بفضل جزئی بود رواست که مخصوص به بعضے انبیائے
کرام وملا نکه عظام باشد علی نبینا و علیم الصلوات والتسلیمات و بیج قصورے در
فضل کلی او نه کند علیه وعلی الله الصلوٰة و السلام و راحاد بیثِ صحاح آمدہ است که
بعضے از کمالات و رافراوِ امتان باشد که انبیا رغبطه آن نما یند علیم الصلوات
والتسلیمات وحال آنکه فضل کلی مرانبیا راست بر جمیج افراو امتان و نیز در حدیث
آمدہ است که شهدار فی سمبیل الله به چند چیز برانبیا رمزیت دار ندشهدار را احتیاح
بغسل نیست وانبیا راغسل باید دادو برشهدار نماز جنازہ نیامدہ است چنا نچے مذہب
امام شافعی ست و برانبیا رنماز جنازہ باید کردودر قرآن فرمودہ که شهدا رراشامونی
نه پندارید که اَحیاء اند و انبیا ررا مونی فرمودہ این جمہ فضائل جزئی اندقصور ب

یعنی ہاں کل پرکلی نضیلت آ ں سرور علیہ دعلی آلہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے لیکن وہ کمال جو جزوی نضیلت کی طرف راجع ہے جائز ہے کہ وہ بعض انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیٰ نبینا ولیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہوں اوران علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کلی میں کوئی تصور واقع نہ ہو۔احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ امتیوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پرصحیحہ میں آیا ہے کہ امتیوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر

انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی رشک کرتے ہیں۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لِأُنَاسًا مَاهُمْ بِٱنْبِيَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوْحِ اللهِ عَلى غَيْرِ أَزَحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوُرٌ وَ إِنَّهُمْ عَلَى نُورِ لَا يَخَافُونَ إِذَاخَافَ النَّاسُ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْأَيَّةَ ٱلَا إِنَّ آوْلِيَآ ۚ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخِزَنُونَ لِلصَّامِرِضَ الله عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اللّه تعالیٰ کے بندوں میں ایسےلوگ بھی ہیں جو انبیاء وشہدا نہبیں لیکن روز قیامت بارگاہ الوہیت میں ان کے مقامات عالیہ کو ملاحظہ فر ما کرانبیائے کرام اورشہداءعظام<sup>عیبہم</sup> الصلو ات ان پررشک فر ما <sup>کی</sup>ں گے۔لوگول نے عرض کیا یارسول اللہ ہمیں بتاہیئے کہ وہ کون ہیں؟ ....فرمایا کہ وہ ایسےلوگ ہیں جورحم کے رشتوں اور مالی لین دین کے علاوہ فقط رضائے الہی کیلئے باہم محبت کریں گے قتم بخداا نکے چہرے نورانی ہو نگے اوران کےاوپرنور ہوگا وہ نہیں ڈریں گے جب لوگوں کوخوف ہوگا، وہ غم نہیں کھا ئمیں گے جبکہ لوگ غمگین ہونگے پھریہ آیت مباركة تلاوت فرمائي اَ لَا إِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْتٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ <sup>عَ</sup> حالانکہ انبیائے کرام علیہم الصلوات کو امتوں کے تمام افراد پرکلی فضیلت حاصل ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ چند چیزوں میں انبیائے کرام عليهم الصلوات برفضيات ومزيت ركهتي من ذَكَّو الْقُورُ طَبِي فِي تَفْسِيْرِ ﴿ رُوى

المنت المحالية المناسبة المناس

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَىٰ اَلشَّهِيْدَ بِخَمْسِ كَرَامَاتٍ لَمْ يُكُومْ بِهَا آحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا أَنَا أَحَدُهَا .... إِنَّ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ قَبَضَ أَرُوَا حَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْبِضُ رُوجِيْ وَاَمَّا الشُّهَدَاءُ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ أَرْوَا حَهُمْ بِقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَىٰ أَزُوَاحِهِمْ مَلَكَ الْمَوْتِ وَالثَّانِي .......إنَّ جَمِيْعَ الْآنْبِياءِ قَنْ غُسِّلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَاتَا أُغَسَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالشُّهَدَاءُ لَا يُغَسَّلُوْنَ وَلَاحَاجَةَ لَهُمْ إِلَىٰ مَاءِالدُّنْيَا وَالثَّالِثُ.....اِنَّ جَمِيْحَ الْآنْبِيَاءِ قَلْ كُفِّنُوْا وَا نَا أُكَفَّنُ وَالشُّهَدَاءُ لَا يُكَفَّنُوْنَ بَلْ يُدْفَنُوْنَ فِي ثِيَابِهِمُ وَالرَّابِعُ ..... إِنَّ الْآنْبِيَاءَ لَبَّامَا تُوْاسُتُوْا اَمَوَاتًا وَإِذَامِتُ يُقَالُ قَدُمَات وَالشُّهَدَاءُ لَا يُسَبُّونَ مَوْتَىٰ وَالْخَامِسُ ...... إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ تُعْطَى لَهُمُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَاعَتِيُ آيِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآمَّا الشُّهَدَاءُ فَإِنَّهُمْ يَشْفَعُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِيْمَنْ يَشْفَعُونَ لَ

شهداء كونسل كا احتياج نهيس اور انبيائ كرام عليهم الصلوات كونسل وينا چائية مستشهداء كيك نماز جنازه نهيس بصيبا كدامام شافعى رحمة الله عليه كافد بهب به اورانبياء كرام كى نماز جنازه اداكر في چائية مساور قرآن مجيد مين فرمايا كهشهداء كومرده نه جانو كه وه زنده بين (وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهِ يَنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَخْدَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ) لله اورانبيا كرام عليهم الصلوات كوموتى فرمايا ( إَنْكُ مَيِّتُ وَانْهُمْ مَيِّتُونَ ) كمايس جزوى فضائل بين جو انبيائي كرام عليهم الصلوات كوموتى فرمايا ( إَنْكُ مَيِّتُ وَانْهُمْ مَيِّتُونَ ) عليه سب جزوى فضائل بين جو انبيائي كرام عليهم الصلوات خيفل كل بين كوئي قصور ( كمى ) پيدانبين كرت -

ا يك مقام پرحضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزيز يون رقمطراز بين ملاحظه بو!

نیج و کی از اولیائے این امت کہ خیرُ الا مم است باوجودِ افضیلتِ بیغیبر خویش بر تبہ ہیج نبی از انبیار نرسدا گرچہ او را بواسط متابعت پیغیبر خویش از مقام ما بہ الافضیلت نصیبے حاصل شود فضل کلی انبیار راست اولیا رطفیلی اندلی بینی بیدامت جو خیر الامم ہے کے اولیاء میں سے کوئی ولی اپنے بیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضیت کے باوجو دنبیوں علیم الصلوات میں ہے کسی نبی علیہ السلام کے مرتبہ تک نبیں بینج سکتا اگر چہاسے (ولی کو) اپنے بیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی وساطت سے وہ ما بہ الافضیلت مقام حاصل ہوا ہے پھر بھی کلی فضیلت انبیاء علیم الصلوات کو ہی ہے اولیاء علیم الرحمة والرضوان طفیلی جیں۔

عدوة الوثيقىٰ حضرت خواجه محمر معصوم سر ہندى قدس سرهُ العزيز كااس سلسله ميں ايك سوال كا جواب ملاحظه مو!

سوال: آنكه مقرَر ومبيّن ست كه نضل كلى مرانبيار راست عليهم الصلاة والسلام بر جميع افرادِ امت و در حديث صحيح آمده است كه بعضه كمالات در بعضے افرادِ اُمت ست كه مزيت برانبيار دار د كالشُّه كه آءِ فِيْ سَبِينِلِ اللّه احتياج بغسل ندارند و بلفظ موتى نخوانده وانبيار بغسل محتاج اندولفظ موتى خوانده

جواب: این فضل راجع بفضل جزئی ست که درال محذور نیست مرحا نک و مجام می بیام بصنعت برعا نک و مجام بست برعا نک و مجام بست برعالم ذی فتون فضل دار د وفضل کلی مرانبیا روعالم راست مجلی نیام مسلم اور واضح ہے کہ انبیائے کرام علیم الصلوات کوتمام افرادامت برکلی فضیلت حاصل ہے اور سیح حدیث میں آیا ہے کہ بعض کمالات بعض افرادامت میں ایسے بیں جو انبیائے کرام علیم الصلوات پرفضیلت ومزیت رکھتے ہیں جیسا کہ شہراء فی سبیل

الله غنسل کی حاجت نہیں رکھتے اور وہ لفظ موتی کے نہیں پکارے جاتے اور انہیائے کرام علیہم الصلوات (بعداز وصال مبارک) غسل کے محتاج بین اور ان کے لئے لفظ موتی بولا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت، جزوی فضیلت کی طرف راجع ہے کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہر جولا ہا اور حجام اپنے ہنرو پیشہ کے اعتبار سے صاحب فنون عالم پر فضیلت رکھتا ہے اور کلی فضیلت انبیا کے کرام علیہم الصلوات اور عالم کیلئے ہی ہے۔

سوال: نبی مرچندافضل است از ولی امالازم ہست کدم رچه ولی می دانداز معارف نبی را نیز معلوم باشدیانه، والیفناً مرمعار فے که نبی را باشد لازم ہست که مرسل را باشد بانه ..... الخ

جواب: فضل کلی مرانبیاراست علیهم الصلوات والتسلیمات براولیاری ولی بمرتبه یخ نبی نرسد لیکن در فضل جزئی مناقشه نیست اگر بعضے از مزایا ومعارف خاص به ولی باشد موجب فضل کلی نبود مجوز است بلکه واقع است مرگاه در ولی و نبی فضل جزوی واقع باشد اگر نبی نسبت برسول به بعضے از مزایا و معارف مخصوص بود بطریق اولی جائز باشد مر چند فضل کلی مرسل را بود چنانچه قصی خضرت موکی و حضرت خضر راعلی نبینا وعیهم الصلوة والسلام خود نوشته اند لیعنی کلی فضیلت توانبیائے کرام علیهم الصلوات کواولیاءالله رحمة الله علیهم پرحاصل ہاورکوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ کو نبیس پنچالیکن جزوی فضیلت میں کوئی تنازع نبیس ہوتی ویا تبیخ المی واقع ہوئی ویا تعین کلی ومعارف میں بنچالیکن جزوی فضیلت کا باعث نبیس ہوتے ، بیجائز بلکہ واقع ہے۔ جب ولی اور نبی علیہ السلام میں جزوی فضیلت واقع ہوتی ہوتی ہوتا گر نبی بعض فضائل و معارف معارف میں رسول (علیہ السلام) کی به نبیت مخصوص ہوتو یہ بطریق اولی جائز ہوگا

اگر چهکلی فضیلت رسول کیلئے ہی ہوگی جبیبا که حضرت مویٰ وحضرت خضرعلی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا قصہ ہے۔

نبیرهٔ امام ربانی علامه عبدالاحد وحدت فاروقی رحمة الله علیه فضیلت جزئی کے متعلق ارقام پذیرییں

قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَنْظُوْمَةِ شَرْحِ فِقْهِ الْاَكْبَرِ لِلْإِمَامِ الْاَعْظَمِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَجُلٌ عَنْ أَيْ حَنِيْفَةَ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ يَعْلَمَ النَّيِّ مِنَ
الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَعْلَمُهُ الرُّسُلُ وَهَلْ يَحْصُلُ لِلْوَتِي مِنَ الْمَزَايَا
وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَحْصُلُ لِلنَّبِي فَأَجَابَ عَنْهُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَضُلُ
وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَحْصُلُ لِلنَّبِي فَأَجَابَ عَنْهُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَضُلُ
وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَحْصُلُ لِلنَّبِي فَأَجَابَ عَنْهُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَضُلُ
وَالْمَعْرِفِ مَالَا يُبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْانْبِياءُ عَلَى مَنْ سَوَاهُمُ
وَلَا يَسِلُ أَحَلٌ مِنَ الْأَنْ لِيَاءً مَرْ تَبَةً أَحَدٍ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْ لِيَاءً مَرْ تَبَةً أَحَدٍ الْأَنْبِيَاءُ وَلِكِنْ لَا مَنَاقَشَةً فِي
الْفَضْلِ الْجُزْ فِي الْمَانُ اللهِ

مِنْهَاقَالَ الْآمَدِيُّ فِي الْبَدَ الِّعِ يَجُوزُ فَضْلُ الْجُزْءِ لِلْوَ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ مِنْهَا قَالَ الْبُوالسَّعِيْدِ فِى تَفْسِيْدِ مِي يَجُوزُ فَضْلُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْاَفْضَلِ جُزْئِيًّا

مِنْهَاقَالَ فِي مَوْضِعُ اخَرَ فِي تَفْسِيْرِ وِالْمَذْكُورِ وَكَفَى بِهِمُ الشُّهَدُاءُ شَرْفًا أَنْ لَمْ يَجِى إِطْلَاقُ الْأَمْوَاتِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ جَاءَ ذَالِكَ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْاَنْبِيَا ءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ

مِنْهَا مَاأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الدَّوَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ مِنْ جَوَالِ

فَضْلٍ لِلْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ بِالْفَضْلِ الْجُزِيّ

مِنْهَا مَاوَقَعَ فِي حَوَاشِى الْتَجُويُدِ نَفُلًا عَنِ الصِّدِيْقِ الْأَكْبَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي حَقِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِ هُوَيَفْضُلُ بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ أَيْ فَضُلاَ جُزْئِيًّا وَأَمَّا إِدِّعَاءُ لُزُومِ الْفَضْلِ الْكُلِّيِّ نَعُودُ باللهِ مِنْ ذَٰلِكَ فَمَرُدُودٌ بَاطِلٌ لَا يَتَصَلَّى لَهُ إِلَّا جَاهِلٌ لَـ

یعنی جوا ہرالمنظومہ شرح الفقہ الا کبرللا مام الاعظم منی اللہ عنہ میں ہے کہ ایک شخص نے حصرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی نبی علیہ السلام ان علوم ومعارف کو جان سکتا ہے جن کا رسل عظام کوعلم نہ ہوا ور کیا کسی ولی کو وہ علوم و معارف حاصل ہو سکتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کو حاصل نہ ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ معارف حاصل ہو سکتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کو حاصل نہ ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے جوابا فر مایا فضیلت تو رسل عظام کو انبیائے کرام علیہم الصلوات پر ثابت ہو اور انبیائے کرام کو غیر انبیاء پر ۔ انبیائے کرام میں سے کوئی نبی بھی کسی مرسل کے مرتبہ کو نہیں بہنچ سکتا ہے سکتا ہے کہ میں بہنچ سکتا اور نہ ہی اولیائے کرام میں سے کوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے لیکن فضیلت جزئی میں کوئی بحث نبیں ہے۔

حضرت علامه آمدی رحمة الله علیه بدائع میں فرماتے ہیں کہ ولی کی نبی علیہ السلام پر جزوی فضیلت جائز ہے۔

حضرت ابوسعیدا پی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کے مفضول کی افضل پرجزوی نضیلت جائز ہوتی ہے۔

تفیر ندکورہ میں ایک اور مقام پرارقام پذیر ہیں کہ شہداء کے لئے بہی شرف کا فی ہے کہ اور مقام پرارقام پذیر ہیں کہ ان پراموات کا اطلاق نہیں ہوا (وَلَا تَقُوْلُوْ اللَّمِن يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

اللهِ أَمْوَاتٌ ) لَ عالانكه انبيائ كرام عليهم الصلوات والتسليمات پرميت كااطلاق موا عن الله الله الله عنه ما يتنون ) كل موا عنه الله عنه ما يتنون كالملاق الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

حضرت محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مفضول کی فاضل پر جز وی فضیلت جائز ہے۔

حواثی تجرید میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عند کے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو بعض انبیائے کرام علیہم الصلوات پر جزوی فضیلت حاصل ہے۔ رہا بیدامر کہ فضیلت کلی کے لزوم کا دعویٰ کرنا وہ مردوداور باطل ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ،اس کے دریے تو کوئی جاہل ہی ہوگا۔

#### بلنده

واضح رہے کہ غوث التقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے تول خُضْنَا فِی بَحْدٍ لَمْ یَقِفْ عَلَی سَاجِلِهِ الْاَنْدِیکا ءُ (ہم نے اس بح میں غوط خُضْنَا فِی بَحْدٍ لَمْ یَقِفْ عَلَی سَاجِلِهِ الْاَنْدِیکا ءُ (ہم نے اس بح میں غوط لگا جس کے کنارے پرانبیائے کرام علیہم الصلوات بھی کھڑے نہیں ہوئے ) سے بھی فضیلت جزوی ہی مفہوم ہوتی ہے لیکن مقولہ النکن اَعظم مِن الْجُزُءِ کے مصداق کی فضیلت انبیائے کرام علیہم الصلوات کو ہی حاصل ہوتی ہے۔کتب عقائد میں ہے لکینہ لُمُ وَلِی اُدرَجَةَ الْاَنْدِیکَا عِقَالُم اللهِ اللهِ کوئی ولی نبی کے درجہ کو ہرگز میں ہینج سکتا۔



کموبالیه بیادت پناه *حزت پنج فیرنار پنجادی رحم*الله علیه



### موضوعات

تمام اقوال وافعال اوراصول وفروع میں علمار اہل سنت کی متابعت لازم ہے ، اہل سنت ہی ناجی جماعت ہے متکلمین اہلِ سنت کے بیان کردہ اعتقادات کی سرمُومُخالفت باعث ہلاکت ہے ، کفار کی شکست باعث عزت ہوتی ہے باعث ہلاکت ہے ، کفار کی شکست باعث عزت ہوتی ہے کفار کے لئے دعائے ضرر جائز ہے

المنت المنت

#### رئ مڪنوب -١٩٣

منن منن نختین ضروریات برارباب کلیمنس عقائه ـ بروفق آرا بصواب نائی این بزرگواران يقة ناجيهم ايثان واتباع ايثان اندوايثانند كبرطريق أن سرور واصحابه إن سروره بماته عليه وعليهم اجمعين وازعلوم كدازكتاب وسنت دند هان عتبراند که این بزرگواران از کتاب و سنت اخذكرده اندفهميده زبراكه مرمبتدع وضال عقائد بزعم فاسد خود از كتاب وسنت اخذ ميكنديي سرمعني أزمعاني مفهومه ازينهامعتسر نباشد

توجید، مکلفین شریعت پرسب سے پہلے ضروری (امر) ہے کہ علمائے اہل سنت و جماعت شکر الله تعالیٰ سَعْیَهُمُ کی آراء کے موافق عقائد کی تقیج ہے کیونکہ اخروی نجات ان بزرگول کی مطلوب تک پہنچانے والی صائب آراء کی متابعت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ ناجی گروہ یہی بزرگ اور ان کے تبعین ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آل سرور اور آپ کے اصحاب (صلوات الله وتسلیمات علیه وعلیہم اجمعین ) کے طریقہ پر ہیں کتاب وسنت سے متنفید وہی علوم معتبر ہیں جوان بزرگول نے کتاب و سنت سے اخذ کئے اور سمجھے ہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے فاسد عقا کدکوا پنے فاسد خیال کے ساتھ کتاب وسنت سے ہی اخذ کرتا ہے لہذا کتاب وسنت سے مفہوم شدہ ہر معنی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔

## شرح

اس مکتوب گرای میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز شریعت مطہرہ کے مکلفین اور طریقت صوفیاء کے سالکین کو تھیجت فرمار ہے ہیں کہ جملہ ضروریات شریعت وطریقت میں سے اعتقادِ تھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور وہ علائے اہل سنت و جماعت کی روشی میں بیان فرمودہ اقوال وافعال اور اصول وفروع میں متابعت وملازمت ہے کیونکہ انہوں نے بیدمفاہیم ومعانی ، آثارِ صحابہ اور اقوال سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) سے اخذ کیے ہیں ،اس لیے نجات ابدی اور فلاح سرمدی اہلسنت و جماعت کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

شخ الاسلام امام بز دوى رحمة الله عليه كنز الاصول ميں رقم طراز ہيں

اَلْعِلْمُ نَوْعَانِ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ وَعِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاصْلُ فِي النَّوْعِ الْاَوَّلِ هُوَالتَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَجَانَبَةُ الْهَوٰى وَالْبِدُعَةِ وَلُوُومِ طَرِيْقِ السُّنَّةِ وَالْجَبَاعَةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصِّحَابَةُ وَالتَّا بِعُونَ وَمَضَى عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ادْرَكْنَا

مَشَائِخَنَا وَكَانَ عَلَىٰ ذَالِكَ سَلَفُنَا آغَنِیْ آبَا حَنِیْفَةً وَآبَایُوسُفَ وَمُحَمَّدَ وَعَامَةً اَضْحَابِهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ لِ

لعنی علم کی دونشمیں ہیں

توحيدوصفات كاعلم شرائع واحكام كاعلم

اصل علم نوع اول میں ہی منحصر ہے اور وہ کتاب وسنت کا تمسک اور نفسانی خواہشات و بدعات سے اجتناب ہے اور اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر ملازمت ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام ، تابعین عظام اور سلف صالحین تھے اور اسی طریقہ پر ہم نے اپنے مشائخ واسلاف یعنی امام ابوحنیفہ ، امام بحد ( رحمۃ الله علیہم ) اور ان کے دیگر اصحاب کو پایا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک مقام پریوں ارقام پذیر ہیں

بمقتضائے آرائے صائبہ اہل سنت وجماعت کہ فرقہ ناجیہ اندونجات بے اتباع این بڑگوارال متصور نیست واگر سرمو مخالفت است خطر درخطراست ایس سخن بکشف صحیح والھام صر سح نیز بہ یقین پوستہ است احتمال تخلف ندار دیکے بعنی اہل سنت و جماعت کی درست آراء کے مطابق عقائد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہی ناجی گروہ ہے ان بزرگوں کی متابعت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے اگر بال برابر بھی ان کی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے ۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح سے بھی یقین کے ساتھ پیوستہ ہوئی ہے جس میں خطاء کا کوئی احتمال نہیں ہے ۔ قطب بھی یقین کے ساتھ پیوستہ ہوگئی ہے جس میں خطاء کا کوئی احتمال نہیں ہے ۔ قطب ربانی حضرت امام عبد الو ہاب شعرانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں

ا سرت الم البداو الم المراق ا

تا کہ نہ خود گراہ ہواور نہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بے۔

منن درمئله ازمائل اعتقادی ضرور ییل رفت از دولتِ نجاتِ انجروی محروم است و اگر در علیات مهابله رود و مجتمل که ب توبه هم در گزرانند واگر مواخذه هم کندا خر کارنجات است پس عدهٔ کار تصحیح عقائد است

ترجیہ، اگرمسائل اعتقادیہ خروریہ میں ہے کسی مسئلہ میں خلل واقع ہوگیا تو اُخروی نجات کی دولت سے محرومی ہے اور اگر اکتسابِ اعمال میں سستی ہوگئی تو ممکن ہے کہ تو بہ کے بغیر بھی معاف کردیں اور اگرمؤ اخذہ بھی کیا گیا، آخر کا رنجات ہوہی جائے گی للبذاعمہ کا معقائد کی تھیجے ہے۔

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز عقا کد ضروریہ کی اہمیت بیان فرما یہ کے بیاں خرما یہ کہ مشکلمین اہل سنت و جماعت کے بیان فرمودہ اعتقادات سے اگر سرِمو مخالفت بھی پائی گئی تو اُخروی نجات کا معاملہ مخدوش ہوجائے گا ہاں! اگر اکسابِ اعمال میں غفلت ہوگئی تو ارحم الراحمین اورغی مطلق کی بارگاہ قدس سے نجات کی امید ہے یونہی احوال ومواجیہ بھی عقائد اہل سنت کے ساتھ معارضہ کی مجال نہیں رکھتے کیونکہ یہ سب اعمال واذکار کا ثمرہ ہوتے ہیں ۔قدوۃ الاخیار حضرت خواجہ عبیداللہ

البيت البيت المحالة ال

احرارقدس سرهُ الغفارارشادفر ماتے ہیں۔

اگر تمام احوال و مواجید را بما بدهند وحقیقت مارا بعقائدِ اہل سنت وجماعت متحلی نسازند جز خرابی بیج نمی دانیم واگر تمام خرابی بارا برما جع کنند وحقیقتِ مارا بعقائدُ اہل سنت وجماعت بنوازند بائے نداریم

منن دری وقت کشن کافرلعین گویند وال بیار خوب و اقع شد و باعثِ شکستِ عظیم بر منود مرد و دکشت به رفیت که کشه باشد و بهرعرض که الماک کرده خواری کفارخود نقدِ وقتِ المل اسلام است این قسیر پیش ازاں که این کافر را بکشند درخواب دیده بودکه بادشاه وقت کِلهٔ سرِشرک را شکسته واحق که آن گبر رئیس الم شرک بود و امام الم کفر خدد که مُم اللهٔ شهر خانهٔ

ترویس، اس وقت کافرلعین گویند وال کاقتل بہت خوب واقع ہوا اور ہنود مردود کی عظیم شکست کا باعث ہوا جس نیت سے بھی مارا گیا اور جس غرض سے بھی ہلاک ہوا کفار کی رسوائی اہل اسلام کے لئے عزت کا موجب ہے اس فقیر نے کا فر کے قل ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ بادشاہ نے شرک کے سردار کا خیمہ تو ڈویا ہے

واقعی و دامل شرک کا بہت بڑار کیس اور اہل کفر کا امام تھا اللہ سبحانہ انہیں رسوا کر ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز ہنود مردود کے ندہبی رہنما کے قل پر خوثی کا اظہار فر مار ہے ہیں اور اسے مشرکوں کی شکست عظیم قرار دیا ہے درحقیقت آپ کی تحریک احیائے دین اور آپ کے معاون ارکان سلطنت "جرگه ممران دولت اسلام" کامیابی ہے ہمکنار ہورہے تھے اور دین اسلام کو پھر ہے انگڑ ائی لینے کا موقعہ ل رہاتھا اور مطلق العنان بادشاہ ا کبر کی وفات کے بعد جہانگیر بادشاہ اسلام کی طرف مائل ہور ہاتھا اس لئے اس نے غیرتِ ایمانی اورحمیتِ اسلامی کی بناء یر متعصب ہندولیڈر گروار جن کوتل کروادیا کیونکہ فساداور بغاوت کرنے والے غیر مسلموں کوعمو ما ،ان کے رہنماؤں کوخصوصاً تنه تینج کرنے اوران کی نمین گاہوں کو مسارکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔جیسا کہارشاور بانی ہے

فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِ بُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ لَ

یعنی کا فروں کی گردنوں کے او پر مارواوران کے جوڑ جوڑ برضرب لگاؤ۔

دوسرےمقام پرارشاد باری تعالی ہے فَقَاتِلُوا اللِّبَّةَ الْكُفُرِ }

یعنی *کفر کے سرغنو*ں ہےلڑو۔

رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے مشر کین کے خرانث اور خببیث طبع بوڑھوں کوتل

کرنے کا حکم دیاہے جیسا کہ حدیث میں ہے

أَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ عِلَى

یونہی مسجد ضرار جلائی اورگرائی گئی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ساز باز اور تفرقہ اندازی کامرکز تھی جبیبا کہ سورہ تو بہ میں مٰدکور ہے۔

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ زیر نظرمتن کی تھیجے میں معرب کمتوبات حضرت مولانا نوراحمہ امرتسری رحمۃ الله علیہ کوتسامح ہوا ہے۔ انہوں نے فارسی وعربی قاعدہ کے مطابق یوں سمجھاہے ''کافر لعین گوبند وآلِ اُو ''عالانکہ انہوں نے حاشیہ پر گردگو بند کوگی الاسلام اور مگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر لکھا ہے اور سلطان اور مگ زیب ، جہا تگیر بادشاہ کے بوتے ہیں ان کا عہد سلطنت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے وصال مبارک کے بعد کا ہے۔

جبکہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے تھیج فرمودہ متن سے پہلے کی اشاعتوں میں ہے جملہ یوں مرقوم ہے۔

درین وقت کشتن کا فرِ لعین **گو**یند وال بسیار خوب <sup>ل</sup>

المنيت الله المناه المن

تھااس کئے احمد شاہ درانی نے ایک حملے کے دوران اسے جلا کر خانستر کردیا تھا گویا حضرت مجد دالف ثانی کا اشارہ سکھوں کے پانچویں گروار جن کے تل سے متعلق ہے جوم ۴۰۰ اءکو ہوا، گروگو بند شکھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کے

#### بلينهمبرا،

یدامربھی ذہن نشین رہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی فوجوں کو منتشر ومغلوب کرنے کیلئے جہاں لشکر سیاہ کی تنظیم و تجہیز فرمائی ہے وہاں بارگاہ ایز دی میں فتح ونصرت کیلئے لشکر دعا کا بھی اہتمام فرمایا ہے تا کہ وَمَا النّصْوُ اِلّا مِن عِنْ مِنْ عِنْ اللّٰهِ عَلَى کا مفہوم بھی عیاں ہوجائے اور کفار کی تخ یب وتفریق کیلئے وعائے معزت بھی فرمائی ہے تا کہ وہ مسلمانوں کی ہیبت ورعب سے مرعوب بھی ہو جا کیں جیسا کہ کتب سیر میں فہکور ہے

اللهُمَّ شَيِّتُ شَمْلَهُمْ وِفَرِّ فَ جَمْعَهُمْ وَخَرِّبُ بُنْيَانَهُمْ وَخُنُهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ وَخُنُهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّاتِ اللهُ اللهُمَارِي جمعت كومنتشر كردے، ان كى جماعت ميں تفرقه وال دے، ان كے گروں كو بربا دكردے اوران كى الى گرفت فرماجيے عالب طاقة رگرفت كرتاہے۔

من ببرحال از حقیقتِ مائل شرعیه اطلاع دا دن ضروریت ای واقع نثود عهده برذمهٔ علماء و مقربان صفرتِ بادثاه است چه سعادت که دری گفتگوجمعی بازار دبندانبیا علیهم الصلوات والتحیات در تبلیغ احکام شرعیه چه آزار کا که ملتیده اندوچه محنت کوکنده ۱۵

ه اید ماریده تمحمد سرمال م

توجید: بہرحال مسائل شرعیہ کی حقیقت کی اطلاع دینا ضروری ہے جب تک اطلاع نہ دی گئی حضرت بادشاہ کے مقربین اورعلاء اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو نگے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس گفتگو کے پہنچانے میں ایک گروہ اذبیت برادشت کرے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتحیات نے احکام شرعیہ کی تبلیخ میں کوئی تکلیفیں برداشت نہیں اورکوئی مصیبتیں انہیں پیش نہ آئیں۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تاکید فرمارہے ہیں کہ غیر شرق رسومات، تاشا کستہ حرکات، عوامی مشکلات اور نامساعد حالات سے حاکم وقت کومطلع کرنا باشعور اور صائب الرائے علماء ووزراء کی ذمہ داری ہے تاکہ باوشاہ ان کی اصلاح و تلانی کیلئے مناسب اقدام کر سکے۔



کتوبالیه صریمین خسک مجھاٹ رحمۃ اللہ علیہ



موضوع علمارسوربدترین مخلوق ہیں کتوبالیہ

یہ کتوب گرامی صدر جہال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا گیا۔ آپ
مضافات قنوح کے رہنے والے تھے۔ شخ عبدالخی رحمۃ اللہ علیہ ہے اکتماب علم
کیا۔ آپ شریف الطبع، وین کا درد رکھنے والے زبر دست عالم دین تھے۔ کچھ
عرصہ ممالک محروسہ کے مفتی بھی رہے۔ دورا کبری میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔
توران کے سفیر بھی رہے، بعدازاں منصب صدارت پر سرفراز ہوئے۔ آپ نے
توران کے سفیر بھی رہے، بعدازاں منصب صدارت پر سرفراز ہوئے۔ آپ نے
ایک سومیس برس عمر پائی اور ۲۵۰اھ میں اپنے وطن میں وفات پائی۔ آپ کے
نام دو مکتوب ملتے ہیں مکتوب: ۱۹۵ بھی آپ کے نام تحریر کیا گیا۔

# مکنوب یه ۱۹

منن معلوم شریف است که در قرن سابق هر فادی که پیداشداز شومی علماء نوم بظهور آمد دری باب منبع تام مرعی داشته از علماء دیندارانتخاب نموده اقدام خوامند فرمود علماء سُو بِصُوصِ دین اند طلب ایشان حُبِ جاه وریاست ومنزلت نزوخلق است والْعِیَا ذُبِا للهِ سُنِهَ حَالَهُ مِنْ فِنَنْهِمَ

تروجی،: آپ کومعلوم ہے کہ سابقہ دور میں جونساد پیدا ہواوہ علمائے سوء کی بہتنی کی وجہ سے ظاہر ہوا اس سلسلہ میں پوری جھان بین کو مد نظر رکھ کر ویندار علماء کا انتخاب کرکے پیش قدمی فرمائیں! علمائے سوء ، دین کے چور ہیں ان کا مطلب جاہ و ریاست کی محبت اور مخلوق کے ہاں قدر ومنزلت ہے اللہ سجانہ ان کے فتنہ سے پناہ میں رکھے۔

ز برنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز علائے سوء کی مذمت بیان فر مار ہے ہیں اور برصغیر میں پیدا ہونے والےفتنوں کا ذ مہ دارائہیں ہی کھہرار ہے ہیں جن کوآپ نے نہایت جرأت وحکمت وغیرت اسلامی کے ساتھ بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ آپ کی تجدیدی کاوشیں بار آ ور ہو کمیں۔ جہانگیر بادشاہ اکبر سے مختلف ٹابت ہوا۔آپ نے بارہ مطالبات کیے تھے جنہیں جہانگیر نے قبول کرلیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہاس نے تعلیمات اسلامیداورا حکام شرعیہ ہے آگا ہی کیلئے جیدعلاء کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ مکتوب الیہ کونھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ دورا کبری میں جاہ پینداور دنیا دارعلائے سوء کی وجہ ہے ہندوستان میں دین اسلام کا علیہ بگڑا تھااس لئے نہایت جھان بین کے بعد متقی ،متدین اورمتشرع علاء کا انتخاب كرنا حايي بلكه ايك مكتوب مين آب ارشاد فرماتے ہيں'' ايك ہى ويندار، عالم آخرت اس كام كيلي كافى بن كونكه بدرين تلوق برے علاء بي اور بهترين تلوق اچھے علاء بیں جیما کہ حدیث میں ہے آکا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ لَ



کتوبالیه صر<u>یمین</u> خسک کمیجه کهاک رحمرالله علیه



موضع انسان اپنے محسن کے اخلاق واطوار اپنالیتاہے والمنت الله الموادم ا

# محتوب - ١٩٥

منن احمان سلاطين چونكرنسب بكافرخلائق عاصل است بضرورت دبهائے خلائق بحكم جُبِلَتِ الْخُلَا بِقُ عَلَى حُبِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهِمُ بَجَانب الْخُلَا بِقُ عَلَى حُبِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهِمُ بَجَانب مَنْ اَحْسَنَ الِيَهِمُ بَجَانب مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

توجہ، چونکہ سلاطین کا احسان تمام مخلوق کو حاصل ہوتا ہے مخلوق کے ول جُمِیکَتِ
الْخَلَا لِیقُ عَلیٰ حُتِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَیْهِمْ (مخلوق اپنے محن کی محبت پر پیدا ک گئی ہے) اپنے محسنوں کی طرف مائل ہوتے ہیں لہٰذا ناچاراس جی ربط کی وجہ سے بادشا ہوں کے اخلاق واطوار خواہ خیروشر ہوں یا صلاح ونسادا حسان کے درجوں کے تفاوت کے مطابق مخلوق میں جاری وساری ہوجاتے ہیں۔شایداس کئے کہتے ہیں المنت المنت

رعایاا پنے بادشاہوں کےطورطریقے پرہوتی ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس امر کی وضاحت فر مار ہے ہیں کہ انسانی جبلت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اینے محسن خواہ صالح ہویا طالع ، کے عادات واطوار کواپنالیتی ہے ، بوں اس کی تخص زندگی کی تغمیر وتخریب میں اس کے محن کا برواعمل دخل ہوتا ہے۔ چونکہ بادشاہ وقت رعایا کی فلاح وبہبود وغیر ہا کیلئے اصلاحات نافذ کرتاہے جس ہے لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں، اس لئے لوگ بحثیت قوم اجمّاعی طور پرمتاثر ہوتے ہیں ۔سابقہ حکمران جلال الدین اکبر چونکہ خود ملحدو بے دین تھااس لئے اس کے گمراہ گراخلاق واطوار رعایا میں سرایت کر گئے ، منتجنًا رعایاالحاد و بے دینی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرگئی لیکن اس کا جانشین جہانگیر با دشاہ اکبر ہے مختلف واقع ہوا، ہماری تجدیدی کا وشیس کا رگر ثابت ہو کیں ہیں ، دین اسلام نے انگرائی لی ہے، باوشاہ وقت اسلام کی طرف مائل ہوا ہے اس لئے اعلیٰ عهدوں پر فائز وزراء وعلماء پر لازم ہے کہ وہ فرصت اول میں اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں۔مبادہ وہ پھرغیرشری خرافات کی طرف مائل ہوجائے اورمسلمان پھراسی اضطراب والتهاب مين مبتلاء موجا كمين - ٱلْعَيّادُ بِاللّهِ سُبْحَالَهُ



كتوباليه تقريخ م م لا فأري بن الربيد



## موضوعات

راہِسلوک سات قدم ہے ، مجلی ذاتی کے دومعانی راہِسلوک اجمالاً دوقدم ہے ، فنائے اتم کی اقسام



# مڪتوب - ١٩٢

من این راه که مادر صددِ قطعِ آنیم بمگی به خت گام است دو گام بعالمِ خلق تعلق دارد و نیجگام بعالمِ امر بچامِ اول که سالک در عالمَ امر می زند تحبیٔ افعال رومی دمه و بگام دوم تجلی صفات و بجام سیوم شروع در تجلیات ذاتیه می افتد

تروجی، بیراہ کہ ہم جس کو طے کرنے کے در پے ہیں سات قدم ہے۔ دوقدم عالم خلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور پانچے قدم عالم امر سے ۔ قدم اول ، جوسا لک عالم امر سے ۔ قدم اول ، جوسا لک عالم امر میں رکھتا ہے اس میں مجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں مجلی صفات اور تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ دونما ہوتی ہیں۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے راہ سلوک کو سات قدم کہاہے ۔عالم خلق کے دوقدم سے لطیفہ نفس اور عناصر اربعہ مراد ہیں

اور عالم امر کے پانچ قدم سے قلب ، روح ، سرّ ، خفی اور اخفی لطا ئف خمہ مراد ہیں۔ طریقت نقشبند یہ مجدد یہ میں طئی سلوک عالم امر کے لطا ئف سے شروع کرتے ہیں جبکہ دیگر سلاسل مقدسہ میں عالم خلق سے شروع کرتے ہیں۔ جب سالک کا لطیفہ قلب ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاد اور گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہوجاتا ہے تواس میں انوار و تجلیات کے ظہور کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے وہ حق تعالی کی افعالی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم مست باد ہ قیوم رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں

رو تو زنگار از رخ خود پاک کن بعد ازال آن نور را ادراک کن بعد ازال آن نور را ادراک کن حضرت بیدل رحمة الدعلیه نے اس مفہوم کویوں بیان فرمایا ہے فیض خواہی در وداع الفت زنگار کوش چوں صفات آئینات گیرد جہان دیگری

### بىنەنمىرا:

واضح رہے کہ جب عالم امر کے لطائف میں فنائیت حاصل ہوجائے تو ولایت صغری نصیب ہوتی ہے اوران لطائف کا عروج آسانوں تک ہوتاہے اور جب لطائف عالم خلق ( قالبیہ ونفس) کو بذریعہ سلطان الاذکار وغیر ہا فنائیت حاصل ہوتی ہے تو اسے ولایت کبرگی کہتے ہیں ان لطائف کا عروج عرش سے او پر تک ہوتا ہے۔ ولایت صغری میں فیضان بوت ہے جبکہ ولایت کبرگی میں فیضان بوت میسر ہوتا ہے۔

#### بلينه تمسران

یام بھی متحضرر ہے کہ لطیفہ قلب پر تخلیات افعالیہ ،لطیفہ روح پر تخلیات صفاتیہ اور لطیفہ سر تر پر تخلیات و احتیات سلبیہ اور لطیفہ سر تر پر تخلیات و احتیارات کی طرف راجع ہیں جبکہ تجلی شان جامع ذات بحت احدیت کا فیض ملیفہ اختی میں میسر ہوتا ہے۔

### بينة نميرا.

اول.....بمعنی عام دوم.....بمعنی خاص

بخل ذاتی بمعنائے عام وہ بخل ہوتی ہے جوصفاتِ ثمانیہ زائدہ سے بلندتر ہوتی ہے جیسے کہائ شیونات واعتبارات۔

جحلی ذاتی بمعنائے خاص وہ جحلی ہوتی ہے جو جحلی شیونات واعتبارات سے بھی بلند تر ہوتی ہے اور وہ ذات بحت حق تعالیٰ کے ساتھ مر بوط ہوتی ہے۔اس مکتوب شریف میں جملی ذاتی سے مراد بجلی ذاتی بمعنائے عام مراد ہے۔

### بدينه نمسرم.

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جوسا لک لطیفہ سرّ میں فنائیت سے مشرف ہوجا تا ہے اسے خلافت مقیدہ سے نواز کر بیعت کی اجازت مرحمت فر مادی جاتی ہے تا کہ دوسروں کو ذکر وفکر کی تلقین وتعلیم کے دوران اس کی خود بھی پخییل ہوجائے اور وہ مرتبہ بقا تک رسائی حاصل کر لے جبکہ خلیفہ مطلق بقااور تزکیۂ نفس سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے۔ منن این راه دوخطوه است مراد ازان عالم خلق و عالم امر داشته اند علی سَبِیْلِ الْاِجْمَالِ وَ عَلَی سَبِیْلِ الْاِجْمَالِ وَ تَیْسِیْرًا لِلْاَمْرِ عَلَی نظرِ الطَّلَابِ بهرگامی ازین تیسِیرًا لِلْاَمْرِ عَلَی نظرِ الطُّلَابِ بهرگامی ازین گامهائی مفت گانه از خود دور می افتد و بحق سجانهٔ نزدیک

تروید، بیراہ دوم قدم ہے اس سے مراوا جمالی طور پر عالم خلق اور عالم امر لیتے ہیں تاکہ طالبوں کی نظر میں بیکام آسان دکھائی دے ۔ ان سات قدموں میں سے ہرقدم برسالک خودسے دوراور حق سجانۂ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے راہ سلوک کو اجمالاً دوقدم قرار دیا ہے تا کہ سالکین نہایت جوش وجذبہ کے ساتھ سلوک طے کرنے کیلئے کمر ہمت با ندھ لیں اور سنت وشریعت پر کاربند اور اور او و و طا نف کے بابند ہوجا کیں تا کہ وہ دوران سلوک، نفسانی خواہشات اور بشری نقائص سے دور ہوجا کیں اور انہیں حق تعالیٰ کا قرب بلاکیف حاصل ہوجائے۔ بقول شاعر

به نشیں به گدایاں در دوست که مرکس بنشت بایں طاکفه شاہی شد و برخواست واضح رہے کہ ایمام شدگرامی جو کمالات نبوت میں رسوخ کامل رکھتا ہووہ اپنے مریدین کو مراتب ظلال طے کروائے بغیر کمالات اصلیہ تک پنچاسکتاہ، جیما کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اپنے فرزند ارجمند عووۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محم معصوم سر ہندی قدس سرہ العزیز کو مراتب ظلال طے کروائے بغیر کیبارگی کمالات اصلیہ تک پہنچادیا تھا۔ یونبی حضرت خواجہ محم معصوم قدس سرہ العزیز کے متعلق منقول ہے کہ آپ صرف ایک ہفتہ میں مریدین کوفنائے قلب سے مشرف فرمادیتے تھے اور جو مرید ایک ماہ آپ کی خدمت بابرکت میں رہتا تھا اسے فنائے فرمادیت ہوجاتی تھی۔

#### بدينه تمسرا:

یادرہے کہ عالم خلق اور عالم امر کے لطا نفع عشرہ طے کرنے کے بعد فنائیت تامہ حاصل ہوتی ہے جس پر بقائے اکمل مترتب ہوتی ہے۔ بقا میں سالکین کے اندر انعکا سات عالم وجوب کی قبولیت کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اس لئے جس قدر فنامیں رسوخ و ملکہ زیادہ ہوگا ای قدر بقا کائل تر ہوگی اور یہی فناوبقا ولایت خاصہ محمد بیعلی صاحبہ الصلوات کے حصول کا باعث ہوتی ہے۔ اَللّٰ اللّٰهُمّ اَذْ ذُو قَنَا إِیّاهاً

### بلينه نمسرا:

اہل طریقت کے نز دیک فنائے اتم کی دونشمیں ہیں اول .....وہ فنائے اتم جولطیفہ کوہی حاصل ہوتی ہے دوم .....وہ فنائے اتم جوعارف کونصیب ہوتی ہے البيت الله المرابع الم

یہاں اس مکتوب میں فنائے اتم سے مراد فنائے اول نہیں بلکہ فنائے دوم ہے کیونکہ بیمعارف، انتہائی معارف میں سے ہیں۔



كتوباليه عن مرفع الشياء عن الشياء المالية الم



<u>موضوعات</u> دنیااوراہلِ دنیا کی **ند**مت ترکِ دنیااربابِ جمعیت کی صحبت کے بغیردشوارہے



# مڪيوب - ١٩٤

منن معادت مند کسے است که دلش از وُنیا سرد شدہ باشد و بحرارتِ محبتِ حق سجانہ تعالی گرم محبتِ دنیا سرِ گنا ہی است و ترک ِ آن سَرِ جمیع عبادات چہ دنیا مضوبہ حق است سجانہ'

ترویس، سعادت مند وہ مخف ہے کہ جس کا دل دنیا سے سردہو گیا ہواور محبتِ حق سجانہ وتعالی کی حرارت ہے گرم ہو گیا ہو دنیا کی محبت گنا ہوں کی جڑ ہے اور اس کا چھوڑ نا جمیع عبادات کا سرچشمہ ہے کیونکہ دنیا حق سجانہ کی مغضو بہ ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز دنیا اور اہل دنیا کی ندمت بیان فرما رہے ہیں کیونکہ دنیوی مال ومنال، شاہی جاہ وجلال، اور عارضی عزت وشہرت وغیر ہا یا دخت سے غافل کردینے والی اشیاء قابل اعراض یا دِحق سے غافل کردینے والی اشیاء قابل اعراض

البيت الله المعرف المعر

اورلائقِ اجتناب ہیں جیسا کہ آپر کر بمہ فَاَعْدِ ضَ عَنْ مَنْ تَوَلَیْ عَنْ ذِكْدِ نَا لَلَهِ مِن اللهِ فَرَاتِ مِن كَهُ وَكِيرِ نَا لَكَ مِن اللهُ فَرِماتِ ہیں كہ جو چیز بھی یا دخدا سے عافل كردے وہى دنیا ہے۔

چیست دنیا از خدا عافل بدن نے قماش و نقرۂ و فرزند و زن

دنیا الله تعالی کی مغفوبہ ہونے کی وجہ سے لائق ملامت اور اہل دنیا قابلِ لعنت بیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلدُّ نُیّاً مَلْعُوْ نَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِیْها لِاَلّٰ ذِکْرُ اللّٰهِ وَمَا وَاللّٰهُ عَلَى سے عیاں ہے۔

جبکہ نوائی ہے اجتناب، اوامر کا اکتباب اورا عمال صالحہ بجا لانے والے ذاکرین ایسے ازلی سعادت مند ہوتے ہیں جن کے قلوب دنیوی نجاستوں ہے پاک اور محبت الہیہ سے آباد ہوتے ہیں ۔سنت و شریعت کی پابندی اور سلطان الاذکار کرنے کی بدولت ان کے جسم کابال بال یاوالہی سے سرشار ہوتا ہے ذراتِ وجودم ہمہ را دوست گرفت باقی نماند برمن جز بوست

ان کے انفاس قد سیہ اور تو جہات عالیہ کی بوباس فضاؤں کولطیف اور زمین کو شریف بنادیتی ہو اس لیے اہل اللہ کے ملبوسات متبرک اور مقامات مقدس ہوتے

بيں-

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں کہ ترک دنیا کی حقیقت بیہ ہے کہ دنیا کی رغبت ترک ہوجائے اور ترک رغبت اس وقت محقق ہوتا ہے جب اس کا ہونا نہ ہونا مساوی ہوجائے۔اس کا حصول ارباب جمعیت کی صحبت کے بغیر دشوار

#### ببينهمبرا:

واضح رہے کہ جب کوئی سالک کسی اہل جمعیت شیخ کامل مکمل کے زیرتر بیت عرو جی مدارج اور نزولی مراتب طے کرتا ہے تو وہ رفع غفلت کی بناپر ذکر سے گذر کر نہ کور کے مشاہدہ میں مستغرق ہوجاتا ہے اور بقول شاعراس کی کیفیت کچھ یوں ہوتی

وہ اسے یاد کرے جس نے بھلایا ہو بھی ہم نے اسے بھلایا نہ بھی یاد کیا

حضور مع الله بلا غيبوبة كم مرتبه برفائز المرام عارف كواگركسى عمل خيرك وعوت دى جائے تو حسنات الد بُرار سيّمتات المهقرّ بِين كمقوله كمطابق وعمل خيراس عارف كيلئے مشاہدہ ميں ركاوٹ بنتا ہے كيونكہ وہ ندكور كے جلووَں ميں محو

ہوتا ہے۔



كتوباليه صرت ميرزا عَبَ لَا يُحْكِينِ النِّحَاناتُ رحمة الله عليه



### موضوعات

سکری پلوم ومعارف کے مطالعہ سے احتراز کرنا چاہئے تواضع اور استغنار فقر کے لواز مات میں سے ہیں

*ᡮ*ᢆᢐᡮ᠅ᡯᢆ*ᢐᢆᢜ*ᡠᡮᡭᠣᡮᡭᢦᡮᢠᡮᡠᡮᢜᡮᡠᡮᢠᡮ᠅ᡮ᠅ᡮ᠅ᡯᢣᢐᡯᢢᡯᢢᡯᢠᡮ᠅ᢜ

# مڪنوب -١٩٨

# منن فتوحاتِ مكيه مفتاحِ فتوحاتِ مدنيه باد

تروهمه: فتوحاتِ مكيه بنوحاتِ مدينه كى كليد مو\_

## شرج

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کونصیحت فرمارہے ہیں کہ الیمی کتب جن کے علوم ومعارف ، مکشوفات والہامات ، شریعت مطہرہ سے بظاہر متصادم ہوں ، کے مطالعہ سے احتر از کرنا چاہئے۔ کیونکہ بیتو حید وجودی کے احوال ومواجید پرمشممل ہوتے ہیں۔حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات نے تو حید وجودی کی تعلیم وہلیج نہیں فرمائی .....

چونکہ بیصوفیائے کرام کے الہامات ہیں اورالہام ظنی ہوتا ہے جبکہ انبیائے کرام علیہم الصلوات کے علوم وحی ہوتے ہیں اور وحی قطعی ہوتی ہے اس لئے فتو حات مکیہ کی بجائے فتو حات مدنیہ (احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوات) کا مطالعہ کرتا چاہیے ، جوحق چاہیے اور سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوات کی متابعت کا التزام کرنا چاہیے ، جوحق تعالی کی رضا ومحبوبیت کا باعث ہے جیسا کہ آبیکر یمہ فاً تَبِعُوْ فِی یُحْدِبْکُمُ اللّٰهُ لَا

سے عیال ہے۔

#### بينهمبراء

واضح رہے کہ فتو حاتِ مکیہ اور فصوص الحکم حضرت کی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز کی معروف تصانف لطیفہ ہیں جو وحدت الوجود کے علوم ومعارف پر مشتمل ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عربی قدس سرہ العزیز مقربین بارگاہ میں سے ہیں اس لئے ان کے ادب واحتر ام کو کھوظ رکھنا چاہیے۔ البتہ ان کے بیان کروہ معارف عجیبہ سے احتر از کرنا چاہیے بہی احوط واسلم رستہ ہے۔ البتہ ان کے بیان کروہ معارف عجیبہ سے احتر از کرنا چاہیے بہی احوط واسلم رستہ ہے۔ ما را بانص کا راست نہ بفص فتو حاتِ مدنیہ از فتو حات مکیہ مستغنی ساختہ است لے

منن مخدوما فقراء را بأغنياء آشائي كردن درس زمان بيامتعشر است اگر فقراء بلفتن يانوشتن راهِ تواضع وحن خُلق كه از لوازم فقراست پيش ميگيرند كونة انديشان از ئوءِ ظنِ خود مي انگارند كه طامع ومخاج اند لاجرم درين ظن خسيسرً الدُّنيا وَ الْاخِرَةُ مي كردند واز كالاتِ اين بزرگواران محروم مي مانند و اگر فقراء باستغناء حرف می زند قاصرِنظران از برخلقی خود قیاس می کنند که منگبر و برخُلق اند نمی دانند که استغناء نیز از لوازمِ فقر است که جمعِ ضدّین اینجا از استحاله برآمده است

توجہ، میرے مخدوم! فقیروں کا امیروں کے ساتھ دوتی کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے اگر فقراء گفتگو یا تحریمیں تواضع اور حسن خلق کی روش سے پیش آئیں جو فقر کے لواز مات میں سے ہے تو کوتاہ اندیش اپنی بدگمانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ لا لچی اور حتیاج ہیں یقینا اس بدگمانی کی وجہ سے دنیا و آخرت کے خسارہ میں پڑجا ئیس گے اور ان بزرگوں کے کمالات سے محروم رہ جائیں گے اور اگر فقراء استعناء برتمیں تو کم نظر اپنی بدخلقی پر قیاس کرتے ہوئے انہیں متکبر اور بدخلق سجھتے ہیں ۔وہ سے نہیں جانے کہ استعناء بھی فقر کے لواز مات میں سے ہے کیونکہ جمع ضدین اس مقام پر حل ہوجاتے ہیں۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تواضع اوراستغناء کو فقر کے لواز مات قرار دے رہے ہیں۔ دراصل علمائے راخین اور عرفائے کاملین حق تعالیٰ کے اخلاق وصفات الہید کے مظہر ہوتے ہیں اس کئے وہ صفات الہید کے مظہر ہوتے ہیں۔ بنابریں لوگوں کی رشد و ہدایت اور تعلیم وتربیت کیلئے بھی جمالی انداز میں تواضع و محبت ہے پیش آتے ہیں اور بھی اُمراء و تماکدین سلطنت کے تکمبر و بختر کوروند نے کیلئے

جلالی انداز میں استغناء سے پیش آتے ہیں۔

نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا وہ سپاہ کی تینے بازی یہ نگاہ کی تینے بازی

اس لئے جوکوتاہ بین اور حرماں نصیب اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اہل اللہ پر حریص ومتکبر ہونے کے اہل اللہ پر حریص ومتکبر ہونے کے فتوے واغتے ہیں وہ اہل اللہ سے بدگمان ہوکر دنیوی خسران اوراُ خروی حرمان کا شکار ہوجاتے ہیں جیسا کہ آیہ کریمہ اِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِثْمَدُ لَٰ سے عیاں ہے بقول شاعر

از قیاسش خنده آمد خلق را کوچه خود پنداشت صاحب دکّق را کارِ پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

### بينةنمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ حضرت شخ ابوسعید خراز رحمۃ الله علیہ کا قول عَرَفْتُ دَیِّ بِجَنْعِ الْاَضْدَادِ ارباب فکر ونظر کے نزدیک محال ہاں لئے آپ استغناء کا اظہار کرتے ہوئے فر مارہ ہیں کہ دلایت کے اطوار ،نظر و خردے بالا ہیں اس لئے عقلاء کی تقید کی فکر نہیں کرنی جا ہے۔

### بينةنمبرا

واضح رہے کہ حق تعالی اعتبارات وشیونات، تقدیبات و تنزیبات کامتجمع ہے۔

المنت المنت

بنابرین اس کی صفات متغائر ہیں جیسا کہ آیہ کریمہ ہو اللّا وَّلُ وَاللّا خِرُ وَالظّاهِرُ وَاللَّا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

قہاری و غفاری و قدوی و جروت پیه چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان







موضوع

تز کیئے س اور معرفتِ الہیہ اہل اللہ کی صحبت پر موقوف ہے

## مُكُنُّوبِ - ١٩٩

ملن اظهارِطلب وردے از اور ادنمودہ بو دند بناءً عکلی ذالک اخوی ارشدی مولانا محدصد بق را فرسادہ شدتا برکرے ازیں طریقہ علیہ شغول سازہ و بانچہ امر فرمایہ در انتقال آن سعی بلیغ خواہم ندنمو دامید است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است که مثمرِ ننائج گرد دچوں مجرّد نوشت بنا بران تصدیع اخوی مثار الیہ را دا دہ شد

تسوی از آپ نے اوراد میں سے کسی ورد کی طلب کا اظہار کیا تھا اس لئے سعادت مند بھائی مولا نامحمد صدیق کو بھیجا جاتا ہے تا کہ وہ آپ کوطریقہ عالیہ کے ذکر میں مشغول کردیں وہ جو بچھ تھم دیں اس کی تنبیل میں بھر پورکوشش کریں امید ہے کہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا چونکہ محض لکھنا کھایت نہیں کرتا بلکہ حضور صحبت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے مشارالیہ بھائی کو تکلیف دی گئی ہے۔

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اہل اللہ کی صحبت و مجالست کی تلقین فرمارہ جیں کیونکہ محض اوراد و وظائف سے برکات اور مطالعہ کتب سے علوم تو حاصل ہوجاتے ہیں مگر تزکینفس اور معرفتِ خداوندی جل سلطانہ اہل اللہ کی صحبت پر ہی موقو ف ہے بلکہ دورانِ سلوک ہر سبق کیلئے شیخ کی توجہ ضروری ہوتی ہے۔ بقول شاعر

اے عالم دانا کہ بدیں علم غروری نزدیک بمطلوب نئر بلکہ تو دوری تاخانۂ دل را نہ کنی مخزنِ توحید حق را نشناسی تو بدیں کنز و قدوری



كتوباليه صرت <sub>لا</sub>نشركينج ك منه المرفي رحمة الله عليه



## موضوعات

شیخ کامل کے بغیر طیِّ سلوک باعثِ صلالت ہے شیخ ناقص کی صحبت زہر قاتل ہے راہ نامسلوک جذب کارستہ ہے

*ᡮ*ᢜᢡ<del>ᡮ</del>ᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᡭᡮᢥᡮᢥᡮᢥᡮ

# مکنوب -۲۰۰۰

منن هرکداز ایثان باتمیز بود تعنی قوتِ جذب نداشت واستیلائے مجبت در حقِ وَسے فقود بود چون راه نداشت اعداءِ دین او را از راه بردند و ہلاکش ساختندو بموتِ ابدی گرفتارش گردانیدند

ترویس، ان میں سے جو باتمیز تھا لینی جذبہ کی قوت نہیں رکھتا تھا اور غلبہ و محبت اس کے حق میں مفقو د تھا چونکہ را ہبرنہیں رکھتا تھا اس لئے دشمنانِ وین نے اسے رستہ سے بہکا دیا ، ہلاک کر دیا اور ابدی موت میں گرفتار کر دیا۔

### شرع

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز بینصیحت فر مار ہے ہیں کہ راہ سلوک کوشنخ کامل کمل کے بغیر طے کرنا باعث صلالت و گمراہی ہے کیونکہ دورانِ سلوک رحمانی خطرات ، شیطانی تلبیسات اورانوار و الوان کے درمیان امتیاز کرنا کسی راہ بین اور راہ دان شیخ طریقت کا ہی کام ہے جبیبا کہ آیات کریمہ

لَاقَعُلَانَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ لَ وَلَا غُويَنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَ اور وَمَنْ يُنْفُرُ الْمُسْتَقِيْمَ لَ وَلِيَّا مُّرْشِلًا عَلَى واضح بدبقول دانائ شيراز حفرت شيخ سعدى رحمة الله عليه

دریں ورطہ کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختهٔ برکنار

جب مرشد کامل کی دشگیری نصیب ہوجائے تو اس کی صحبت وارشاد کے جملہ آداب وشرا لَط کو لُخوظ خاطر رکھتے ہوئے ''مردہ بدست غسال'' کے مصداق اپنے آپ کواس کے حوالے کر دینا چاہیے اور ہرفتم کے اعتراض وانکارے کلیڈ اجتناب کرناچا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ فَانِ اتَّبَعُتَنِیٰ فَلَا تَسْمَلُنِیٰ عَنْ شَیٰ ﷺ کے عبیا کہ آیہ کریمہ فَانِ اتَّبَعُتَنِیٰ فَلَا تَسْمَلُنِیٰ عَنْ شَیٰ ﷺ کے عبیا کہ آیہ کریمہ فَانِ اتَّبَعُتَنِیٰ فَلَا تَسْمَلُنِیٰ عَنْ شَیٰ ﷺ کے عبیا کہ آیہ کریمہ فَانِ اتَّبَعُتَنِیٰ فَلَا تَسْمَلُنِیٰ عَنْ شَیٰ ﷺ کے عبیال ہے۔ بقول شاعر

چوں گرفتی پیر را تشلیم شو ہم چو موئی زیرِ حکم خفر رو

#### بينةنمسراء

واضح رہے کہ سنت وشریعت کا باغی اور راہ طریقت سے نابلد شخ ، ناقص ہوتا ہے اس کی مثال نیم حکیم جیسی ہوتی ہے جو وصول الی اللہ کی راہ میں حائل اور سالکین کی طلب وشوق میں فتور کا باعث ہوتا ہے اس کی صحبت زہر قاتل اور اس سے طریقہ اخذ کرنا اپنی استعداد وصلاحیت کو ضائع کرنا ہوتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیتا ہے۔

الميت الميت المائية ال

اے بیا ابلیس آدم روئے ہست پس بہ ہر دست نباید داد دست

بلينه تمسرا

یہ امر بھی متحضر رہے کہ وصول الی اللہ کیلئے تین بنیا دی ارکان واساسی امور ہیں جوسالکین کے پیش نظر رہنے جا ہئیں

ا....فضل خدا ٢ ..... شيخ كامل مكمل

سا ..... حق تعالى كاعطا فرموده علم وشعور الله همّ ازرُ قُنهَا إِيّاهَا (شيخ كامل كى علامات البينات شرح مكتوبات جلدوه مكتوب نمبرا ٢ ميس ملاحظ فرما كيس)

منن مخدوماا کابرطریقه بقشبندیه قدس الله تعالی اسراریم همیس راهٔ نامسلوک را اختیار کرده اند و آن راهٔ نامعهود در طریقه این بزرگواران راهٔ معهود کشته است وعالم عالم را ازی راه بتوجه و تصرف بمطلب می رسانند این طریق را وصول لازم است اگرمُراعاتِ سروجوان در وصول برابر اندونها و وصبیان متناوی

The American Manager

تعریف الله اسرارہم نے ای راہِ میں الله اسرارہم نے ای راہِ مالله اسرارہم نے ای راہِ نامسلوک کو اختیار فر مایا ہے اور وہ غیر مقررہ طریقہ ان ہزرگوں کے طریقہ میں مقررہ رستہ ہوگیا ہے اور انہوں نے جہانوں کے جہان اس رستہ سے توجہ اور تصرف کے ذریعے مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طریقے میں وصول لازم ہے بشرطیکہ شخ مقتداء کے آداب کی رعایت کی جائے اس طریقے میں بوڑ ھے، جوان ،خواتین اور بیجے وصل میں برابر ہیں۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے وصول الی اللہ کے دورستوں کا ذکر فرمایا ہے۔

اول.....راهِ مسلوک دوم.....راهِ نامسلوک

راہ مسلوک کوسلوک کا رستہ کہا جاتا ہے اور راہ نامسلوک کو جذب کا رستہ کہتے ہیں اکثر متقد مین اولیائے کرام رحمۃ الله علیہم نے راہ اول کے ذریعے سلوک طے کیا۔اس رستہ میں عالم خلق کے لطائف سے سلوک شروع کرواتے ہیں۔ پہلے نفس کا تزکیہ کرواتے ہیں آخر میں تصفیہ قلب کی دولت قصوی عطافر مادیتے ہیں۔ ریاضات شاقہ، مجاہدات شدیدہ اور ترکیے حیوانات وغیر ہاکی بنا پراس کا دورانید کا فی طویل ہوتا ہے۔

جبکہ راہ دوم میں ترتیب و تفصیل نہیں بلکہ غلبہ و محبت اور جذبہ در کار ہوتا ہے۔ اس میں عالم امر کے لطائف سے سلوک شروع کرواتے ہیں۔ سنت وشریعت کا پابند بنا کر تو جہات قد سیہ اور تضرفات باطنیہ کے ذریعے واصل باللہ کردیتے ہیں۔ انہی راہ نامسلوک والوں کو نقشبندی بزرگ کہا جاتا ہے۔ امام الطریقہ ، غوث الخلیقہ حضرت شاہ نقشبند قدس سر وُ العزیز نے بارگاہ قدس جل سلطانہ میں دوخصوصی دعا کیں کی تھیں جو المنيت المنت المنافعة المنت ال

متجاب ہوئیں۔

ا .....ز كرقلى فقى المسساليارسة جوببر حال موصل بو از حق سجانه و تعالى طريقے خواسته ام كه البته موصل باشد جائشين شاه نقشبند حفرت خواجه علاؤالدين عطار قدس سره العزيز نے خوب فرمايا گر نشكيتے ول دربان راز قفل جہال را جمه بكثاد مے محتاد مے كسى عربی دان شاعر نے اس كى تعریف يوں كى ہے كو مائي نائس كے قشيئت مكال قلب الْحَاذِن لَومَا حَشِيئتُ مَلَالَ قَلْبِ الْحَاذِن لَومَا حَشِيئتُ مَلَالَ الْعَوَالِيمِ كُلُهَا لَوَمَا حَشِيئتُ مَلَالَ الْعَوَالِيمِ كُلُها لَا الْعَوَالِيمِ كُلُها اللهِ الْعَوَالِيمِ كُلُها الْعَوَالِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُها الْعَوْلِيمِ كُلُها الْعَوْلِيمِ كُلُهِ الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُهِ الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُهِ الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَالِيمِ كُلُهِ الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ كُلُهِ الْعَوْلِيمِ كُلُهَا الْعَوْلِيمِ لَهِ الْهَا عَلَيْ كُلُهِ كُلُهِ الْعَالِيمِ كُلُهِ كُلُهِ الْعَالِيمِ كُلُهِ الْعَالِيمِ كُلُهِ كُلُهِ كُلُهِ عَلَيْ الْعَالِيمِ كُلُهِ كُلُهُ كُلُهِ كُلُهِ كُلُهِ كُلُهِ كُلُهُ ك



کتوبالیه صرت کوچیک بیک مشاکل رحمة الله علیه



<u>سمویسی</u> تفصیلی علوم داشیار چند حروف وظروف میں مندرج ہو سکتے ہیں

# مڪنوب -۲۰۱

منن ظاهراً آن شخص از روئے علم وساع و مطالعهٔ کتب گفته باشد که از کبار متقدمین اشالِ این سخال سر برزده اند حضرت امیر کرم الله وجههٔ فرموده اند که جمیع علوم درباءِ بسکه مندرج است بلکه در نقطهٔ آن باء

توجه، ظاہری طور پراس شخص نے علم وساع اور مطالعہ وکتب کے بارے میں کہا ہوگا کیونکہ متقد مین اکابر سے اس قتم کی باتیں صاور ہوئی ہیں حضرت امیر (علی ) کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ جمیع علوم بسم اللہ کی باء میں درج ہیں بلکہ اس باء کے نقطہ میں۔

### شرح

زیرِنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز ایک استفسار کا جواب مرحمت فرمار ہے ہیں کہ تفصیلی علوم ومعارف وغیر ہا کو اجمالاً چند حروف و ظروف ونکات میں اندراج کیا جاسکتا ہے۔ جیسے نیج میں پودے کے تنے ،شاخیں ، پھل اور پھول پنہاں ہوتے ہیں ۔خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عین الدین حسن رحمة الله علیہ تا جدارا جمیر شریف نے اناسا گر کے تالاب کے سارے پانی کو کرامۂ لوٹے میں سمودیا لے



كتوباليه حَرَيْنِ **مُهُزِّرِ الْهَبِّ** اللَّهِ الْمَالِمَ عِبْهُمُ إِلَيْنِهِ



موصوعات مشارِنِخ نقشبندیہ بہت غیور ہوتے ہیں ، اپنے شیخ سے عقیدت میں فرق باعثِ گرائی ورسوائی ہے مشارِنخ نقشبندیہ کاطریقہ دعوتِ اسار نہیں بلکہ سی ہے افضلیّت صدیق اکبر ضافتہ پراہلِ سنت کا اجماع ہے تقلید مذموم باعث ہلاکت ہے

#### مکنوب ۲۰۲۰ مکنوب

منس روزی سخنے از غیرت مثائخ نقشند به قدس الله تعالی اسراریم مذکوری شد درال اثناء مذکورشدکه حال آنجاعه خوامه شد که خود را در سلک ارادت این اکابر داخل ساخته اند و یا در شمن اینها خود را در آورده اند و ایثان فرموده و در ثانی ایجال به جهت و به موجب قلی بررگواران نموده اند و بطن و تخمین شبت اُذیال دیگرال کشته دیگرال کشته

من و ایک روز مشائخ نقشبندیه قدس الله تعالی اسرار ہم کی غیرت کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی اسی اثناء میں بید ذکر ہوا کہ اس جماعت کا کیا حال ہوگا جوا پئے آپ کو ان ا کا برین کی ارادت کی لڑی میں داخل کرتے جیں یا ان کے ضمن میں اپنے آپ کو لاتے جیں اور ان ا کا برنے انہیں قبول فرما لیا اور بعداز اں کسی وجہ وسبب کے ان بزرگوں سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے خیال و گمان سے دوسروں کے دامن کو جا پجڑ ا۔ شرح

زیر نظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز خواجگان نقشبند یہ رضی اللہ عنہم کی غیرت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں کہ جب کوئی سالک کی نقشبندی شخ کے زیر تربیت یا زیر ضمنیت ہو اور وہ شخ گرامی اس کی روحانی آبیاری اور باطنی تربیت میں گہری دلچیں بھی لے رہا ہو پھر مرید بغیر کی وجہ کے قطع تعلق کر کے کسی اورسلسلہ میں گہری دلچیں بھی لے رہا ہو پھر مرید بغیر کسی وجہ کے قطع تعلق کر کے کسی اورسلسلہ میں داخل ہوجائے تو اس کی منزل کھوٹی اور روحانی موت واقع ہوجاتی ہے۔ کیونکہ عنہم نسبت صدیقی کے حامل ہونے کی وجہ سے فیوض و برکات کے بحر ذخار ہوتے ہیں اس لئے یہ گوار انہیں کرتے کہ ان کا کوئی فقیر بحرِ بیکر ان کو چھوڑ کرندی نالوں کی طرف متوجہ ہو۔ امام الطریقہ حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ الساری نے الی غیرت سکھائی کہ ان کے مرید نے و و ہے ہوئے بھی اپنی جان بچانے کی خاطر سید غیرت سکھائی کہ ان کے مرید نے و و ہے ہوئے بھی اپنی جان بچانے کی خاطر سید ناخفر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ نقشبند یوں کا را ندہ کسی در سے فیض نہیں پاسکتا، وہ عمر بھر یونہی در بدر تھوکریں کھا تا پھرے گا پہنقشبندی غیرت کا فیصلہ ہے۔ البتہ کسی دوسرے سلسلے کا مرید کسی معقول وجہ سے عقیدت تو ژکر نقشبندیوں کی غلامی کا قلادہ زیب گلوکر لے تو فیض و برکت سے محروم نہیں رہے گا کیونکہ نقشبندی ملح المشائخ ہوتے ہیں اوران کا طریقة سلسلة الذہب ہے۔

المنت المنت

یہ امر بھی متحضر رہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں سابق مشائخ کرام ، نیچے والوں کو براہِ راست قبور مقدسہ سے فیض دیتے ہیں اس لئے ان میں حصولِ فیض ، بطریقِ اویسیت کا غلبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں اکثر شجرہ اویسیہ پڑھا جاتا ہے۔

#### بدينه نميرا:

یدامربھی ذہن نشین رہے کہ شخ کے دست بی پرست پر بیعت ہونے سے جہتے اکا برین سلسلہ کی نبیت حاصل ہوجاتی ہے اور شخ کی ناراضگی سے سلسلہ کے تمام بزرگ ناراض ہوجاتے ہیں اور اپنے شخ سے عقیدت میں فرق باعث گراہی اور موجب رسوائی ہے۔ اَلْعَیَاذُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ

#### بينةنمبرا

یا در ہے کہ غیرتِ ندموم ، لائقِ ملامت ہے جبکہ غیرت محمود ، قابلِ مدحت ہے ، جو ار بابِ تزکیۂ نفوس اور اصحابِ تصفیہ قلوب کو ہی نصیب ہوتی ہے۔

منن طریق ماطریقِ دعوت اساء نیست اکابراین طریقت استلاک در متائے این اساء اختیار فرمو دہ انداز ابتداء توجہ ایثان باحدیتِ صرف است از اسم وصفت جز ذات نمی خواہند تعالیٰ وتقدس توجید: ہاراطریق دعوتِ اساء کاطریقہ نہیں ہے۔اس طریقت کے اکابرین نے ان اساء سے ستی میں فنائیت کو اختیار فرمایا ہے۔ ابتداء ہی سے ان کی توجہ احدیتِ صرف کی طرف ہے وہ اسم وصفت سے سوائے ذات تعالی وتقدس کے پچھ نہیں چاہتے۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبند میکا اختصاص و امتیاز بیان فرمار ہے ہیں کہ سلسلہ نقشبند میہ کا طریقہ دعوت اساء کا نہیں بلکہ ستمی کا ہے۔ نقشبندی سالکین تکرارِ اساء کے ذریعے اشیائے ممکنات اور تنجیرِ کا ئنات طلب نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصود ومرام ذات حق تعالی ہوتا ہے ، بنابریں دوسروں کی نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصود ومرام ذات حق تعالی ہوتا ہے ، بنابریں دوسروں کی نہایت ان کی بدایت میں درج کردی گئی ہے۔

قیاس کن ز گلتان من بهار مرا

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا ذکر وتکرارکرنے والے دوشم کے لمبقات ہیں۔

طبقہ اولیٰ .....کے ذاکرین اسائے الہیکا اس لئے وردکرتے ہیں تا کہ ان اساء کے خواص حاصل ہوجا ئیں ، چنانچہ اس قتم کے لوگ یَا صَمَدُ کا وظیفہ تنجیرِ کا نئات کیلئے کرتے ہیں یَا کِبَاسِطُ کا تکرار وسعتِ رزق کیلئے کرتے ہیں۔

طبقہ ثانیہ .... کے ذاکرین اساء باری تعالیٰ کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تا کہ انہیں ذات بحت جل سلطانہ کک رسائی نصیب ہوجائے۔

ہمارے آقائے ولی نعمت زبدۃ الفقراء حضرت خواجہ صوفی محمطی نقشبندی رحمۃ الله علیہ خلیفہ خاص آلومہار شریف فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تنجیرِ کا کنات کا وظیفہ نہ ما نگو بلکہ ہم سے تنجیرِ ذات جل سلطانہ کا طریقہ بوجھو۔

#### بينةنمبرا،

یدامر ذہن نثین رہے کہ جو محض ہر تم کی تعلیمات و تھ ہیمات اور تنبیہات کے باوجود اپنے غلط موقف وعمل پر مصر رہے ۔'' زمیں جنبد نہ جنبد گل محمہ ''کے مصداق سی ان سی کردے وہ قابل رحم والنفات نہیں ہوتا جیسا کہ اُمّا الرّ اخِیی بالضّر رِلا یَسْتَحِقُ النّظُر مثل مشہورہ۔

منمن اجاع سكف برافضيكتِ حضرت صديق برجميع بشر بعداز انبياعِليم الصلوات والتسليمات منعقدِ سُرُ تعدار المعناير سُرُ است الممقى باشد كه توتم خرقِ اين اجاع نايد

تروجی، سلف صالحین کا اس امر پر اجماع ہو چکاہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔وہ احمق ہے جے اس اجماع کونو ڑنے کا وہم ہو۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات کے بعد افضلیت پراجماع امت بیان فرمار ہے ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ افضلیت صدیق (رضی اللہ عنہ) پر قدر نے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِهَاللّٰهِ التَّوْفِیْق حضرت علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علی ارقام پذیر ہیں

وَالْإِمَامُ بَعْدَالنَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْبَكُو رَضَى اللهُ عَنْهُ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ عُمَرُ الْفُارُوقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ عُثْمَانُ ذُوالنُّوْرَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ عَلِّ الْمُرْتَضِى كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ وَالْاَفْضَلِيَّةُ بِهٰذَا التَّرْ تِيْبِ وَمَعْنَى الْاَفْضَلِيَّةِ اَنَّهُ أَكْفَرُ ثُوا بَّاعِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ لَا اَنَّهُ أَعْلَمُ وَاَشْرَفُ نَسَبًا وَمَا اَشْبَة ذَالِكَ لَـ

یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے بعدامام برخق حضرت ابو بکررضی الله عنه ہیں۔
آپ کی امامت اجماع سے ٹابت ہو چکی ۔ بھر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ، پھر
حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ، پھر حضرت علی المرتضٰی کرم الله وجهه بالتر تیب امام
موئے اورافضلیت اسی ترتیب کے مطابق ہے اورافضلیت کامعنی بیہے کہ وہ الله تعالی
کے ہاں زیادہ ثواب پانے والے ہیں نہ کہ اس معنی میں کہ وہ سب سے زیادہ عالم اور
نہا علی ومعزز ہیں وغیر ہا۔

حضرت ملاعلى قارى رحمة الله عليه رقمطرازين

أَجْمَعَ آهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّحَابَةِ أَبُوبَكُمٍ

فَهُعَرُ فَعُثْمَانُ فَعَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ لَلهِ اللهِ سنت وجماعت كا اس امر بر اجماع ہو چكاہے كه تمام صحابه كرام ميں سب سے افضل ابو بكر ہيں ،ان كے بعد عمر، پھر عثان اور پر على (رضى الله عنهم اجمعين) ہيں۔

> حفرت علامه ابوالحن دوى رحمة الشعلية تحرير فرمات بي وَ لِلصِّدِينِ رُجْحَانٌ جَلِيٌّ عَلَى الْأَصْحَابِ مِنْ غَدْرِ إِحْتَمَالُ كَ

یعنی سیدناصدیق اکبررضی الله عنه کوصحابه کرام رضی الله عنهم پر بغیر کسی شک واحتمال کے افضلیت حاصل ہے۔

حضرت علامه سعدالدين تفتازانى رحمة الله علية تحرير فرمات بين

ٱلْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْلَى رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُغْتَزِلَةِ وَاكْثَرُ الْفِرَقِ اَبُوْبَكُرٍ وَعِنْدَالشِّيْعَةِ عَلِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَا عِبْرَةَ ٣

یعنی ہم اہل سنت و جماعت ،معتر لہ اورا کثر فرقوں کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ، جبکہ شیعہ کے ہال حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوبى رحمة الله عليه رقمطرازيين

نُثَيِّتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلًا لِأَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلًا لِإِنْ بَكُونِ الصِّدِيْقِ الْخَصَّلُ اللهُ عَنْهُ ثَفْضِيْلًا لَهُ وَتَقُويُمَا عَلْ جَعِيْعِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُبَرَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيَ لَهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهِ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلْمَ اللهُ عَنْهُ ثُمَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِي اللهِ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلْمَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلْمَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُلْمَ اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

بن آبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ وَهُمُ الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْاَئِمَةُ الْمَهْ لِيُونَ لَهُ لَعَنَ بَم رسول الله على الله عليه وسلم كے بعد تمام صحابہ كرام رضى الله عنهم پر فضيلت ديت ہوئے سب سے پہلے خلافت كا اثبات حضرت الو بكر صديق رضى الله عنه كے لئے كرتے ہیں ، پھران كے بعد حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كے لئے كرتے ہیں ، پھران كے بعد حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كے لئے ، پھر حضرت عثمان رضى الله عنه كے لئے اور وہ خلفائے راشد بن اور ہدایت یا فتہ امام ہیں ۔ طالب رضى الله عنه كے لئے اور وہ خلفائے راشد بن اور ہدایت یا فتہ امام ہیں ۔

حضرت علامه عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه کی افضلیت کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

ذَكرَ الْمُحَقِّقُوْنَ اَنَّ فَضِيْلَةَ الْمَبْحُوْثِ عَنْهَا فِي الْكَلَامِ هِي كَثُرَةُ الشَّوَابِ اَيْ عِظْمُ الْجَزَاءِ عَلَى اَعْمَالِ الْخَيْدِ لَا شَرْفَ النَّسَبِ وَ إِلَّا لَزِمَ النَّيِ الْفَاعَاتِ الظَّاعَاتِ الظَّاعِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاعِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ الْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لَا الشَّاعِ فَي وَالسِّرُ فِي وَالسِّرُ وَى مَا فَضَلَكُمُ الْمُورِ مَعَهُ وَهِي الْمُورُ وَمَلَاقِ الْمَعْلِي وَمُحَبَّةُ الْحَقِي سُبُحَالَةُ وَدَوَامُ الْحُضُورِ مَعَهُ وَهِي الْمُورُ وَمَالَةِ الْمُورُ وَمَا الْمَعْلَى وَالْمَعُورِ مَعَهُ وَهِي الْمُورُ وَمَالَةِ الْمَوْلِ وَالْمَنَاقِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُورُ وَمَا الْمَوْلِ وَالْمَالِ السَّامِ وَمِي الْمُورُ وَمَالَةِ إِلَى الْمَالِ السَّامِ وَلَى السَّعُومِ وَصَلَاقِ وَالْمَالِ الشَّارِعِ وَلَا مَنْ عَلَى الْمَاعِلَةِ الطَّاهِ وَلَا الشَّارِعِ وَلَا مَنْ مَلَى الْمُعَلِّ وَالْمَنَاقِ الطَّاهِ وَالْمَالِ الشَّارِعُ وَلَا مَنْ مَلَ الْمَالُ الْمُعَلِّ وَالْمَالُ الْمُعَلِي وَالْمَالِ الشَّامِ وَلَالَ السَّامِ وَلَا الشَّامِ وَلَا السَّامِ وَلَا مَلْ الْمَعْلَى وَالْمَالَ الْمَالِي الطَّاهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي السَّلَامِ الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِ السَّلَةُ الْمَالِمُ الْمَالِ السَّلَامِ الْمَالِ السَلَامِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُولُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

یعن اعمال خیر پر جزاء کی زیادتی ، نہ کہ نسبی شرف ہے در نہ لا زم آئے گا کہ اس نبی کا بیٹا افضل ہواس نبی ہے کہ جس کا باپ نبی نہیں ہے اور نہ بی ظاہری اطاعت کی کشرت باعث فضیلت ہے۔ کیونکہ تواب مقدار کے اعتبار سے نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا جبل احد کے برابر سونا خرج کر ناصحابہ کرام رضی الله عنہم کے مُد اور نصف مُد کو بھی نہیں پہنچتا صد کے برابر سونا خرج کر ناصحابہ کرام رضی الله عنہ کی کا اصل عمل میں اخلاص ، حق سیا کہ حدیث بین ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ نیکی کی اصل عمل میں اخلاص ، حق سیانہ کہ حدیث اور دوام حضور مع الله ہے اور بیرتمام باطنی امور ہیں اس لئے بکر بن عبداللہ مرنی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کو کشرت صوم وصلو ق کی وجہ سے فضیلت حاصل فضیلت حاصل نہیں بلکہ جو چیز ان کے قلب مبارک میں ہے اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ یہام پوشیدہ نہ رہے کہ کشرت ثواب تو حضرت شارع کے آگاہ فرمانے سے بی معلوم ہوتا ہے اور اس میں عقل اور ظاہری منا قب کا کوئی وظن نہیں ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله علیة تحریر فرماتے ہیں

آبُوبَكُوالصِّدِيُقُ إِمَامٌ حَقَّ بَعْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيِّ رَضِ اللهُ عَنْهُمْ ...... وَلَا نَعْنِى الْأَفْضَلِيَّةَ 
مِنْ جَمْعُ الْوُجُوْدِ حَتَّى يَعُمَّ النَّسَبُ وَالشُّجَاعَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْعِلْمُ وَامُثَالُهَا 
مِنْ جَمْعُ الْوُجُودِ حَتَّى يَعُمَّ النَّسَبُ وَالشُّجَاعَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْعِلْمُ وَامُثَالُهَا 
بَلْ هِيَ عِظَمُ نَفْحِهِ فِي الْرِسُلامِ فَامِيرُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَزِيْرَاهُ أَبُوبُكُو وَعُمَرُ بِاعْتِبَارِ الهِبَّةِ الْبَالِغَةِ فِي إِشَاعَةِ الْحَقِّ فَإِنَّ لِللَّبِي 
وَلَيْرَاهُ أَبُوبُكُو وَعُمَرُ بِاعْتِبَارِ الهِبَّةِ الْبَالِغَةِ فِي إِشَاعَةِ الْحَقِّ فَإِنَّ لِللَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَيْنِ وَجُهُ يَاخُنُ عَنِ اللهِ وَجُهُ يُعْطِى الْخَلْقَ وَلَهُمُ الْخَلْقَ وَلَهُمَا فِي الْعَلْقِ الْخَلْقِ تَالِيُفًا لِلنَّاسِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيُرًا لِلْحَرْبِ يَدُّ لِيُكَالِلْكَوْبِ يَدُّ لِلْعَرْبِ يَدُّ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ تَالِيْفًا لِلنَّاسِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيُرًا لِلْحَرْبِ يَدُّ لِي لَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

یعنی رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت ابو بمرصدیق پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی (رضی الدعنهم) ہیں ہماری مرادافضلیت من جمیع الوجوہ نہیں ہے جونسب، شجاعت، توت اور علم وغیر ہا کو عام ہو بلکہ افضلیت اسلام میں عظیم خدمات کی وجہ سے ہے۔ پس نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی امت کے لئے امیر اور آ ب صلی الدعلیہ وسلم کے وزیرا شاعت حق (اسلام) میں ہمت بالغہ کے اعتبار سے حضرات ابو بکر اور عمر رضی الدعنہ اہیں۔ نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سے مخلوق کو عطا جہتیں ہیں ایک جہت سے اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں ، دوسری جہت سے مخلوق کو عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں کی جمع و تالیف اور حربی تدبیر کے لئے اعطائے خلق میں ان ورنوں حضرات کو یعطولی حاصل ہے۔

حصرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز تحریر فرماتے ہیں

امام برحق وخلیفهٔ مطلق بعد حضرت خاتم الرسل علیه وعلیهم الصلوات والتسلیمات حضرت ابو بکر صدیق است رضی الله تعالی عنه بعدازال حضرت عمر فاروق است رضی الله تعالی عنه بعدازال حضرت عثمان ذوالنورین است رضی الله تعالی عنه بعدازال حضرت علی بن ابی طالب است رضی الله عنه وافضلیت ایشال بتر تیب خلافت است افضلیت حضرات شخین با جماع صحابه و تا بعین ثابت شده است چنانچه نقل کرده اند آل را اکابر آئمه که یکے ازیشال امام شافعی است شخی است شخیال امام شافعی است شخ

البيت المادي الم

ابوالحن اشعري كه رئيس الل سنت است فرمايد كه افضيلت شيخين برياقي امت قطعی است انکار نه کند افضلیت شیخین را بر باقی صحابه مگر جابل یا متعصب حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ می فرماید کہ کے کہ مرابر ابی بحر وعمر فضل بدہد مفتری ست اوراتازيانه زنم چنانكه مفترى را زنند ﴿ قَالَ عَلِيٌّ دَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُفَضِّلُنِي اَحَدُّ عَلَىٰ اَبِيۡ بَكْدِ وَعُمَرَ اِلَّا جَلَّانَتُهُ حَدَّالُمُفْتَرِيِّ ) <sup>عَ يَعِنَ حَفرت</sup> خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كے بعد امام برحق اور خلیفہ ومطلق حضرت ابو بكر صدیق رضی اللّٰہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ ان کے بعد حضرت عثمان ذ والنورين رضی الله عنداوران کے بعد حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه ہیں۔ان خلفاء راشدین کی افضلیت ترتیب خلافت کے لحاظ سے ہے ۔حضرات شیخین کی افضلیت صحابہ وتابعین رضی الله عنہم کے اجماع سے ثابت شدہ ہے۔ چنانچہ اسے ا کابر آئمہ نے نقل کیا ہے جن میں ہے ایک حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں ۔ رئیس اہل سنت شیخ ابوالحن اشعری رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ افضلیت شیخین باتی تمام امت برقطعی ہے دوسرے صحابہ کرام برافضلیت شیخین کا سوائے جامل یا متعصب کے اور کوئی بھی ا نکار نہیں کرتا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو تحض مجھے حضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنهما پر فضیلت دے وہ مفتری ہے میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤں گا جس طرح مفتری کو ( ۰ ۸کوڑے ) لگائے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں اپنے آپ کو

سیدناصدیق اکبررضی الله عنه ہے افضل جاننے والا زندیق یا جاہل مطلق ہے۔ شخصے کہ خود رااز حضرت صدیق رضی الله تعالیٰ عنه افضل داند امراو از دو حال خالی نيت زنديق محض است ياجابل صرف لي

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعُلَ رَسُولِ اللهِ أَبُوْ بَكُمِ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعُلَ رَسُولِ اللهِ أَبُوْ بَكُمِ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعُلَ رَسُولِ اللهِ عَمَرُ لَلهِ سِينَاعَلَى المُرْتَظَى رضى الله عنه مِن اورسيدنا الله صلى الله عنه مِن اورسيدنا الوبكر رضى الله عنه مِن ورسيدنا الوبكر رضى الله عنه مِن والله الوبكر رضى الله عنه مِن والله عنه مِن والوبكر رضى الله عنه مِن والله عنه مِن والله عنه مِن الله عنه مِ

مِنْ عَلَامَاتِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفُضِيْكُ الشَّيْخَيْنِ وَمُحَبَّةُ الْخَتَنَيْنِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَمُحَبَّةُ الْخَتَنَيْنِ عَلَى شَخِينَ كريمين كى نضليت اور دونوں دامادوں (حضرات عثان وعلى) كى محبت اہل سنت كى علامت ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے نز دیک سیدناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کوسیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ پرفضلیت دینے والا اہل سنت سے خارج ہے۔

سميكه حضرت امير راافضل از حضرت صديق محويداز جرمحهُ أبل سنت مي

ل مكتوب:۲۰۲ ت اين ماجه، رقم الحديث:۱۰۳ ت صواق محرقه:۲۲۲، مكتوب:۲۲۲، سمط النجوم:۱/۱۲/۱۲ سع النهرس:۳۰۲

رايدك

آپرحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک افضلیت شیخین اور افضلیت عثمان کا منکر بدعتی ، گمراہ اوریزید بدنصیب کا ساتھی ہے۔

بالجمله افضلیت شخین نفینی است وافضلیت حضرت عثمان دونِ اوست اساحوط آن ست که منکر افضلیت شخین را نیز حضرت عثمان را بلکه منکر افضلیت شخین را نیز حکم بکفرنکنیم ومبتدع وضال دانیم ..... وای منکر قرین یزید به دولت است ع

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ آقی ، اکرم ، اعظم درجۃ ، ارحم ، افضل الامۃ ، اعلم ، اعلم بالنۃ ، اشجع جیسے اسم تفضیل کے صیغوں سے ملقب ہیں جیسا کہ درج ذیل آیات کریمہ ، احادیث مبارکہ ، آثار صحابہ اور اقوال علماء سے بالتر تیب ثابت ہے۔

- ه ..... وَسَيُحَنَّبُهَا الْاَ تُعَلَى عَلَى
- انَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتُقْكُمْ عِنْدَاللهِ اَتُقْكُمْ عَلَى اللهِ اَتُقْكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ
  - ٥.....أغظمُ دَرَجَةً عِنْدَاللهِ <sup>ه</sup>
  - ٠ .....اَرُ حَمُّ اُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ اَبُوْبَكُرٍ <sup>ك</sup>
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَ اللَّهُ ال

ا دفتر اول مكتوب: ۲۰۲ م مكتوب: ۲۷۱ م الليل ۱۷:۹۳ مع المجرات ۱۳:۳۹ ۱۲۰:۹۶ من الترندي رقم الحديث: ۳۷۲۳ مي المعجم الاوسط للطيراني، رقم الحديث: ۲۰۳۳ المنت المنت المنافعة المنافعة المنت المنت

الله وَكَانَ آبُوبَكُرٍ آعُلَمُنَا لِ

ى ..... قَالَ عَلِيُّ وَاَنَّهُ اَشْجَعُ الصِّحَابَةِ <sup>عَ</sup>

ي.... هُوَ أَغْلَمُ الصِّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ <sup>عَ</sup>

بينةمبراء

سامربھی محضررے کے صوفیائے محققین کے زدیک بھی سیدناصدیق اکررضی اللہ عند کی تقدیم پراجماع ہو چکا ہے جیسا صاحب العرف ارقام پذیر ہیں۔ اَجْمَعَ الصَّوْفِيَةُ عَلَىٰ تَقْدِيْمِ أَبِيْ بَكُمٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٍّ رَخِيً اللهُ عَنْهُمُ هُ

منمن عبارتیدمردم این توجم را از انجا پیدا کرده اند باید دید و بحقیقت معامله وارسیدمجرد تقلیدار باب حمد نمودن چه مناسب است با آن که مثائخ در غلبؤسکر چنر است با آن که مثائخ در غلبؤسکر چنر است با تا که مثائخ در غلبؤسکر چنر است با ماسب گفته اند شیخ بطام می گوید لِوَافِی اَرْ فَعُ

### مِنْ لِوَاءِ مُحُمَّدِ انجابِ بافنيلت نتواں برد كه مينِ زندقه است و در عبارتِ فقير حاثا وكلا كه اين قيم چيزي مذكور شده ماثد

توجہ، جس عبارت سے لوگ وہم پیدا کررہے ہیں اسے بغور دیکھنا چاہے اور معاملہ کی حقیقت تک پہنچنا چاہئے مصل عاسدین کی تقلید کرنا کیا مناسب ہے؟ اس لئے کہ مشائخ نے غلبہ سکر میں بہت کی نامناسب چیزیں کہددی ہیں شیخ بسطام رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں میراعلم لوائے محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر ہے ایسی چیزوں سے افضلیت کے پیچے نہیں پڑنا چاہئے کہ بیعین زندقہ ہے اور فقیر کی عبارت میں ہرگز اس قتم کی کوئی چیز مذکو نہیں ہوئی ہے۔

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کمتوب الیہ کو سمجھارہے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جھنڈ کے کولوائے نبوی سلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر کہہ دیا بھر بھی ہم ان سے بدگمان ہوکر رشتہ وارادت اور ناطہ و عقیدت مسلک رکھتے ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پرشنخ بسطا می کی افضلیت کا قول نہیں کرتے بیں۔ قول نہیں کرتے ہیں۔

فقیری عبارت میں توحضور اکرم صلی الله علیه وسلم پرافضلیت دینے والی کوئی بات نہیں اس لئے حاسدین کی باتوں پر اعتاد کرکے روحانی تعلق منقطع کرلینا مناسب نہیں۔عبارت کا بغور مطالعہ کرکے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جه البيت الله المالية المالية

معاندین کی اندهی تقلید سے اجتناب کریں کیونکہ اس قتم کی تقلید ندموم ، باعثِ ہلاکت اور لائقِ ندمت ہوتی ہے۔ بقول کے خلق را تقلید شاں برباد داد

صد مزاران لعنت بر آن تقلید باد



ئىتوباليە ھرت <sub>لا</sub>چكىيىتىنى خانئالى رىترالەعلىھ



### موضوعات

صحبتِ اولیار کی برکات ، شقاوتِ اصلی ... شقاوتِ عارضی سالکین پرطاری ہونے والی کیفیّات ثلاثہ ذکرِ ذات کے شواہد





# مکنوب په۲۰۳

من بحكم المُرَّءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ مَجَانِ ایشاں بایشاند وایشاند که جلیس ایشان از ثفاوت محذن رست

ترجید، ارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات آلْمَدُءُ صَعَ مَنْ اَحَبَّ کے مطابق فقراء کے محبّان کے ساتھ ہیں اور فقراءوہ ہیں کدان کا ہم نشین شقاوت سے محفوظ ہے۔

### شرح

زرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل اللہ کی معیت وصحبت کے فوائد وبرکات بیان فرمار ہے ہیں۔ دراصل اہل اللہ کوسنت وشریعت کی تعمیل ، تصفیہ قلوب اور تزکیۂ نفوس کی تحصیل کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب ومجالست میسر ہوتا ہے اس لئے مؤمنین کو اہل اللہ کی معیت و کیونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کو فؤا استا کے استا دیائی کا احتمادی قبین کو ایک استا کہ آیہ کریمہ کو فؤا مسلح التھا دیائی کہ شہیں مغفرت ورحمت نصیب ہو سکے جیسا کہ آیہ کریمہ اِنَّ دَحْمَةً

البيت البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية المحال

الله قرِیبُ مِنَ الْمُحْسِنِین السے عیاں ہے نیز اہل اللہ کی صحبت کی بدولت بندہ مومن شقاوت اصلی اور قساوت قلبی سے محفوظ ہوجا تا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات لا یَشْقیٰ بِهِمْ جَلِیْسُهُمْ اللہے آشکارا ہے اہل طریقت نے شقاوت کی دوقتمیں بیان فرمائی ہیں

ا..... شقاوت اسلی ۲ ..... شقاوت عارضی

شقاوتِ عارضی انبیائے عظام علیہم الصلوات ،علائے اعلام اورصوفیائے کرام رحمۃ اللّٰه علیہم کی مجالست وصحبت سے زائل ہوجاتی ہے گر شقاوت اصلی زوال پذیر نہیں ہے اس لئے بند ہُ مومن کو اپنے خاتمہ کے متعلق ہر وقت مشوش رہنا جا ہے اور قسام ازل کی بے نیاز کی سے ڈرتے رہنا جا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیُّ عَنِ اللّٰهَ لَغَنِیُّ عَنِ اللّٰهَ لَغَنِیُّ عَنِ اللّٰهَ لَغَنِیُّ عَنِ اللّٰهَ لَغَنِیْ اللّٰهِ الْعَالَمِیْنَ سِمِ معلوم ہوتا ہے۔ بقول شاعر

بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل توچه دانی قلم صنع به نامت چه نوشت

#### بينةنمبرا،

واضح رہے کہ اہل اللہ کی محبت الی نعمت عظمیٰ اور دولت قصویٰ ہے جونفسانی خواہشات اور ذاتی مفاوات جیسی آلائشوں سے پاک ہوتی ہے۔ چونکہ مشائخ عظام کی محبت محض حق تعالیٰ جل سلطانہ کیلئے ہوتی ہے اس لئے ان کی محبت ،حق تعالیٰ کی محبت قرار پاتی ہے جود نیوی فوائد اور اخروی شمرات پر منج ہوتی ہے جیسا کہ آلیونہ محب محب من آ کہ تنہ علیں ہے جس کا پہلا اصول آلک بیا ہے والمبعض بللہ ہے ہے جو جو بھر اسلام کے ایک محب جو جو بھر کے اسلام کے جانے کی اسلام کے اللہ عن بلاہ ہے ہوتی ہے جو جو بھر کے اسلام کی محب جو بھر کے بھر کی بھر کی

س صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۷۰۲ هے شعب الایمان، رقم الحدیث: ۹۱۹۱

البنت الله المنت الله المناسبة المناسبة

صرف یارانِ طریقت میں ہی محقق ہوتی ہے۔

#### بينةنمبرا،

یدامر ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے ساتھ نسبت وارادت سے اگر بندہ مومن مرتبہ ولایت پر فائز المرام نہ بھی ہوتواس کا دنیوی آفات ، شیطانی تصرفات اور زمانے کے فتوں اور حادثوں سے محفوظ ہوجانا ہی کافی ہے۔ غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سر وُالعزیز نے خوب فرمایا

آنَا مِنْ رِّجَالٍ لَا يَخَافُ جَلِيْسُهُمْ رَيْبَ الزَّمَانِ وَلَا يَرْی مَا يَرْهَبُ اے برادر بے نہایت در گم است مرچہ بروۓ می ری بروۓ مائیت

#### بينةنمسراء

یہ امر ذہن نشین رہے کہ جس طرح ملائکہ کرام محافل ذکر کے متلاثی رہتے ہیں، ایسے ہی بندۂ مومن کوبھی مجالس ذکر وفکر کی تلاش میں رہنا چا ہے تا کہ ایمان کی تجدید، قلوب کی تنویراورنفوس کی قطہیر ہوجائے۔ اَللَّهُمَّ ازْرُ قُنَا اِیّاَهَا

#### بينةنمسراء

یدامر شخضرر ہے کہ سالکین طریقت کو اہل اللہ کی مجالست اور تو جہات قدسید کی بدولت تین قتم کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔

ا..... محض وجد ٢ ..... وجداورسكون محض

المنت الله المنت ال

طریقت نقشبندیہ میں یہ تینوں کیفیات پائی جاتی ہیں ،علوی نبست کی بدولت کیفیت وجد سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کے ذریعے آرہی ہے جبکہ کیفیت سکون ،نسبت صدیقی کی بدولت سیدالطا گفہ سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ العزیز کے ذریعے آرہی ہے۔

لیکن نبت صدیقی کے غلبہ کی وجہ سے حضرات نقشبند یہ میں اخفاء وسکون کا ظہور زیادہ ہوتا ہے جوانہیں صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے ساتھ گہری مناسبت کی بنا پر طلا ہے آیہ کریمہ فکا نُوَلَ السّکیلینیَة عَلَیْهِم لُ کی بنا پر حضرات صحابہ کرام بارگاہ رسالت آب صلی الله علیہ وسلم میں نہایت باادب اور بے مس وحرکت حاضر باش رہتے تھے جیسا کہ حدیث جَلَسْنَا حَوْلَه گاتی عَلی رَوُّ سِنَا الطَّلَیْو اَلَّ سے عیاں ہے، جواقر بالی النصوص، منشاء رسالت علی صاحبہا الصلوات ، صحابہ کرام بالعوم اور خلفائے راشدین رضی خلفائے راشدین رضی خلفائے راشدین رضی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے سنت فر مایا ہے۔

بس یہی وجہ ہے کہ حضرات نقشبندیہ وجد وتو اجداور ساع ورقص سے طبعًا احتر از کرتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ

منن اسمِ مبارک الله را بمعنی بے جونی و بے جگونی بعد از توجہ بالکیہ بقلب در دل گزرانند و بمعنی

# حاضِروناظرتصورنکنند بهیچ صفت ملحوظ ندارند بمیں اسم مبارک رابعد از توجهِ مذکور بمواره در دل حاضر دارند

توجید: قلب کی طرف کلین متوجہ ہونے کے بعد اسم مبارک''اللہ'' کو بے چونی و بے چگونی کے کہا تھوں نہ کریں بلکہ کس بے چگونی کے معنی کے ساتھ دل سے گذاریں حاضر و ناظر کامعنی تصور نہ کریں بلکہ کسی صفت کو کھوظ نہ رکھیں ،اسی اسم مبارک کو نہ کورہ توجہ کے بعد دل میں حاضر رکھیں ۔

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبند بیکا طریقۂ ذکر بیان فرمارہ ہیں۔سلسلہ نقشبند بیکا پہلاسبق استحضارا سم ذات بدوں استحضار صفات ہے کیونکہ صفات،علم نے مشکلمین اہل سنت کے نزدیک نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات بیسبق امام الطریقہ حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے اجمالی طور پر سکھایا تھا۔ سیحضار صفات (تصور صفات) سے سمالک ،انوار والوان کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے جو متنا ہی اور کو حدود ہیں اور ذات باری تعالیٰ غیر متنا ہی اور لا محدود ہے۔ جبکہ ذکر اللہ سے مقصود حضور مع اللہ ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر اسم ذات اور ذکر خوات کو بیان کردیا جائے تا کہ ہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَیِاللّٰہِ التَّوْفِینَق

ذکراسم ذات اور ذکر ذات لیعنی لفظ الله اسم جلالت ہے جوطریقه نقشبندیه کا سبق اول اور اسم اعظم ہے جس کے پہم احصاء وتکرار سے اہل الله غافل دلوں اور مردہ جسموں کوزندہ کردیتے ہیں۔ ذکر اسم ذات اور ذکر ذات مبتدعین کے نزدیک برعت ہے حالانکہ بیہ متعدد آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جیبا کہ المنت المستان المستان



كتوباليه سَرِّمُ الْمِحْ الْمِحْ الْمِنْ الْمُنْظِيِّةِ سَرِّمُ الْمِرْجِيِّ مِنْ الْمِنْظِيِّةِ



<u>موصعے</u> اہلُ اللّٰد کو تہمتوں اور بیار یوں کے ذریعے آزمایاجا تاہے

#### مکنوب ۲۰۴۰ مکنوب

# منن از سخانِ پریتانِ آرباب خسران محنت نکشند کُلَّ یَعْمَلُ عَلَیٰ شَاکِلَتِهِ لائتی آن که بمکافات ومجازات متعرِض نثوند دروغی را فروسنے نیست

تر جمہ : اہل خسر ان کی پریشان کن باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں ہر کوئی اپنے طریقہ کے مطابق عمل پیراہے آپ کے لئے یہی مناسب ہے کہ ان کی پاداش اور بدلہ لینے کے دریے نہ ہوں کیونکہ دروغ کوفروغ نہیں ہے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز مکتوب الیہ کو دنیا داروں کی اذیتوں پر صبر وضبط کی تلقین فرمارہے ہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا بیہ اصول ہے کہ وہ انبیائے عظام علیم الصلوات ،صوفیائے کرام اور علمائے فخام رحمة الله علیم کوابتلاء وامتحان کے ذریعے آزما تاہے جسیا کہ آبیکر بیمہ وَلَكُنْبُلُوَ نَكُمْدُ بِشَيْءً

البيت الله المرابع المحالية المرابع المحالية المرابع المحالية المرابع المحالية المحا

مِّنَ الْخَوْفِ .....الخ لِي آشكارا ہے اس لئے ان پراعتراضات كى بوچھاڑ اور طعن و تشنع كے تير برسائے جاتے ہيں۔ تہتوں اور يماريوں كے ذريع آزمايا جاتا ہے جوان كے لئے روحانى ارتفاءاور بلندى درجات كا باعث ہوتے ہيں۔ جيسا كه مقوله الْمُؤْمِنُ لَا يَخْلُوْا عَنِ الْعِلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالنِّلَةِ وَالنِّلَةِ وَالنَّهُمَةِ عَالَى براس لئے سالكين كوان كے ساتھ الجھناور تركى برتركى جواب دينے سے اجتناب كرناچا ہے ، بلكه ظالموں اور شريروں كا معاملہ الله كے حوالے كركے ان كظم و شرے الله تقالى كى پناہ ما نگنا چاہئے ۔ مسبعات عشر ، الله مَّمَّ المُفِنِي شَرَّ هُمْهُ بِهَا مُشِلِّ هُمْهُ الله عَنْ اُور اللهُمَّةَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ



كتوباليه عَنْزَوَاجُهِ **حِجَارِ إِنْدُونِ** عَنْزَوَاجُهُ **حِجَارِ إِنْدُرِنِ** كَالِمِي اللهِ



<u>موضوع</u> اسوۂ حسنہ مراتب عالیہ کے حصول کاموجب ہے



# مکنوب - ۲۰۵

مَنْ شَرَّفَكُمُ اللهُ سُبَحَانَهُ بِكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ الْمُصْطَفُو يَةِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ والسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ فَإِنَّهُ مِلَاكُ الْأَمْرِ وَمُنْيَةُ الصِّدِيقِينَ

تعنصه: الله سبحانية آپ کومتابعت مصطفوبي على صاحبها الصلوٰة والسلام والتحيه کے کمال ہے مشرف فرمائے ۔ کیونکہ بیدین اسلام کا مدار اورصدیقوں کی قلبی آزروہے۔

## شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کو متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے کمال سے شاد کام ہونے کی دعا دے رہے ہیں۔ درحقیقت حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہاوراً سوہ حسنہ ایسا ہے مثال طریقہ ہے جس پڑمل پیرا ہوکر بندہ مؤمن حق تعالی سجانہ کے ہاں مرتبہء صدیقیت اورمقام شہادت پرفائز الرام ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ آیہ کریمہ وَ الَّذِیْنَ المَنْوُا بِاللَّهِ

وَرُسُلِهِ اُولِئِكَ هُمُ الصِّدِينَةُ وَنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَرَبِهِمْ لَم عَوْبُ عَلَى بَهِ اللهُ اَوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِينَةُ وَنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَرَبِهِمْ لَم على بهال بلكه افضل البشر بعدالانبياء سيدنا صديق اكبرض الله عنه في وفور شوق ميل يهال تك كهدويا يَالَيْتَنِي كُنْتُ سَهْوَمُ حَمَّينٍ لَم جَبَدِر كِمِتَابِعت اور رفع عبادت جيه تك كهدويا يَالَيْ تَنِي كُنْتُ سَهْوَمُ حَمَّينٍ لَم جَبَدَر كِمِتَابِعت اور رفع عبادت جيه

تصورات سب او ہامِ باطلہ اور خیالاتِ فاسدہ ہیں۔



متوباليه معرضة المعرضة المعرض



### موضوعات

عبودیت انگسار وافتقار سے عبارت ہے اہل اللہ دنیوی عزت وشہرت سے ترسال رہتے ہیں اہلِ سنت کے موافق اعتقاد واعمال اور طریقت ِ نقشبند یہ کے مطابق ذکر ذریعہ نجات ہے

## مکنوب - ۲۰۶

ملن اے برادرآدمی رادر دنیااز برائے طعامهائے چرب ولذیذ ولباسهائے مزیب ونفیس نیا وردہ اندواز برائے تمتع وتنعم ولهو ولعب نیافریده مقصو داز خلقت او ذلّ وانكسار وعجز وافتقار اوست كه حقيقت بندگی است اما ان انگسار و افتقار که شریعت مصطفویه على صَاحِبُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّجِيَّةُ بَانِ اذْن فرموده جِهِ رياضات ومجامدات المل باطل كهموافقت بشريعيت غرا اندار د جزخبارت وخذلان نمی آر د وغیراز حسرت وندامت نمی گار د

ترجید، اے بھائی! آدمی کو دنیا میں مرغن ولذیذ غذاؤں اورخوبصورت ونفیس لباس بہننے کیلئے نہیں لائے ، عیش وعشرت اور لہوولعب کیلئے پیدانہیں فرمایا اس کی تخلیق کا مقصد ذلت وانکساری اور عاجزی ومخابی ہے جو کہ حقیقت بندگی ہے۔لیکن وہی انکسار واحتیاج ہوجس کی شریعت مصطفو بیعلی صاحبهاالصلوات نے اجازت فرمائی ہے کیونکہ اہل باطل کے ریاضات ومجاہدات جوشر بعت غرّا کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے ان سے بجز خسارت وخجالت سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور سوائے حسرت وندامت کے بچھ بھی نہیں ملتا۔

### شرح

زینظر کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیزاس امری تلقین فرما
رہے ہیں کہ انسانی تخلیق کا مقصد لذیذ مطعومات اور نفیس ملبوسات نہیں ہے بلکہ
انسانی آ فرینش سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ومعرفت ہے جیسا کہ آیہ کریمہ وَ مَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْدِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُونَ السے عیاں ہے چونکہ عبادت وعبودیت کی اصل بارگاہ قدس جل سلطانہ میں غایت تذلل وعاجزی واکساری ہے اس لئے وہ سنت وشریعت کے مطابق ہونی چا ہے ۔غیرشری چلے، دہے اور تجدہ تحیت وغیر ہاکا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں بلکہ اس قتم کا اکسار وافتقار بندے کیلئے موجب ذلت وخسارت اور باعث ندامت وحسرت ہوگا۔ اَلْعَیَادُ بِاللّٰہِ سُبْحَانَهُ

### بينةنمبراء

واضح رہے کہ بندہ مؤمن کیلئے هیقة نازونعت، لطف ولذت اور عیش وعشرت اُخروی زندگی کیلئے مقدر ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبا الصلوات اَللَّهُمَّ لَا عَیْشُ اللَّاخِوَةِ ﷺ عالی ہے۔ اہل الله دینوی عرب ومصیبت کو

الميت المحالية المحال

نہایت وسعت قلبی کےساتھ قبول کرتے ہیں۔بقول شاعر دکھاں دی ہیں تئے وچھائی دکھاں ہار بنائے دکھ سلامت یار فریدن جہاں دکھاں یار ملائے

بلينه نمسرا:

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ دنیوی عزت وشہرت ورولت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے آ دمی شیر سے ڈرتا ہے۔ جبکہ دنیا دار کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے جودلیلِ ناصبوری اور علامتِ ناشکری ہے۔

منن باید که بعداز تحلی و تزین باتیان احکام شرعیه علا واعتقادا بروفق آرائے علمائے السنت و جاعت شکر اللهٔ تَعَالیٰ سَعْیَهُمْ باطن خود را بذکر الهی عبل سُلطان معمور دارندو سقی که در طریقه علیه اکابر نقشندیه قدس الله تعالی اسرار نم اخذکرده اند نکرار فرمایند که در طریق این بزرگواران اندراج نهایت در برایت است و نسبت ایثان فوق بمه نسبتها است کونه اندیثان این بخن را باور دارندیا نه توجه، جاننا چاہے کہ علائے اہل سنت و جماعت شکو الله تکالی سنفیہ کم کر الله تکالی سنفیہ کم کر الله تکالی سنفیہ کم کر اور استہ و پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر اللی جل سلطان سے معمور کھیں ۔ اور وہ سبق جوا کابرین نقشبندیہ قدّ س الله تکالی اَسْرَار هُمْ کے طریقہ عالیہ سے افذکیا ہے ، کا تکرار کریں کیونکہ ان بزرگوں کے طریقہ کی ابتداء میں انتہاء درج ہے اوران کی نبیت تمام نبتوں سے افضل ہے۔ کوتاہ اندیش اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک اہم تھیں تفت فرمارہے ہیں کہ آئمہ و مشکلین اہلسنت کے بیان فرمودہ معتقدات و تحقیقات کے موافق اعتقاد واعمال بجالانے کے بعد طریقہ نقشبند ہیہ کے مطابق ذکر قبلی کی کثرت کرنا جا ہے۔ دل چو ماہی و ذکر چوں آب است زندگی دل ز ذکر وہاب است

تا کہ سالک تو حیدعیانی ،وصل عریانی اور حضور مع الله بلا غیبوبة (نببت صدیقی) جیسی نعمت عظمیٰ سے شاد کام ہوسکے جو دنیا میں قلبی اطمینان وبہجت اورآ خرت میں کامرانی وراحت کاباعث ہوگا۔



متوباليه صرت مزائحه منظم الدين المنظير



موضوعات

جسمانی قرب کے ثمرات ، روحانی قرب کی برکات سے زیادہ ہیں ، صحابی کی تعریف امام اعظم صحابی رسول کی زیارت و روایت سے شرّف ہیں

#### ري مڪتوب - ۲۰۶

منن آرے قربِ ابدان را در قربِ قلوب اثیر عظیم است لهذا ہیچ ولی بمرتبۂ صحابی نرسد ویس قرنی بان رفعتِ ثان که بشرفِ صجبِ خیر البشر علیہ وعلی آکہ الصلوات والمتعلمیات نرسیدہ بمرتبۂ ادنی صحابی نرسد

تروجه، ہاں بدنوں کے قرب کو قرب قلوب میں عظیم تا ثیر ہے اس لئے کوئی ولی کسی صحالی (رضی اللہ عنہ ) کے مرتبہ کوئیس پنچتا، حضرت خواجہ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوصف صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف نہ پاسکے اس لئے کسی ادنی صحابی (رضی اللہ عنہ ) کے مرتبہ تک نہیں پنچ سکے۔

## شرح

زیر نظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ٔ العزیز صحبت کی برکات بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندۂ مؤمن اہل الله کی عموماً اور حضور اکرم صلی الله

The state of the s

علیہ وسلم کی خصوصاً جس قدر صحبت وزیارت سے فیضیاب ہوا اسی قدر وہ فیوض و برکات سے سیراب ہوا۔ جسمانی قرب اور زیارت بالبصر الی نعمت عظمیٰ ہے جس سے وہ کمالات ومقامات نصیب ہوتے ہیں جوروحانی قرب سے میسر نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ خیرالتا بعین کے لقب سے ملقب ہونے کے باوجود شرف صحابیت سے محروم رہ گئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صحابی اور تابعی کی تعریف سے کردی جا کیں تاکیم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْق امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْشَهُرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَاهُ فَهُوَمِنْ أَصْحَابِهِ لَهُ مِنَ الصِّحَابَةِ عَلَى قَدُرِ مَاصَحِبَهُ لَ

وہ خوش بخت انسان جے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہواایک برس یاایک ماہ یا ایک روزیا ایک گھڑی یا اس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ،وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین میں سے ہے اسے اسی قدرشرف صحابیت حاصل ہے جس قدراس نے صحبت اختیار کی۔

حفرت علامه محر بن علوى ماكى رحمة الشعلية العى كى تعريف كرتے ہوئ ارقام پذير بي هُوَ مَنْ لَقِى الصِّحَائِيَّ مُوْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَإِنْ لَمْ يَضْحَبْهُ وَلَمْ يَرُوعِنُهُ كَمَارَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ لَا عَلَى الْأَلْمَانِ وَإِنْ لَمْ يَضْحَبْهُ

 على المنت ال

عنہ ) سے ملاقات کا اعزاز پایا ہوا ورایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو اگر چہ نہ ہی ان کی صحبت اختیار کی اور نہ ہی ان سے روایت کی ہو۔ محدث ابن صلاح رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے اس تعریف کوتر جیح دی ہے۔

حضرت امام اعظم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه مجھے صحابی رسول سيد نا انس بن ما لك رضى الله عنه كی زيارت كا شرف بھی ملا اور ميں نے ان سے ارشاد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات بھی سناہے۔

رَأَيْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَائِمًا يُصَلِّى رَوَى اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِغْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَ

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام اورتا بعین فخام رضی الله عنهم کو شرف بخیریت اورنا رجہم سے محفوط ہونے کا مژدهٔ جانفراسنایا ہے۔
خیرُد کُمُدُ قَدْ نِیْ ثُمَّدُ الَّذِیدُنَ یَکُوْنَهُمُدُ ....... عَلَیْ کُمُدُ مَنْ مَنْ اللَّارُ مُنْسَلِمًا رَانِیْ اَوْ رَای مَنْ رَانِیْ سُلُ





### موضوعات

انبیار کرام کے مبادی فیوضات صفات الہیہ ہیں مقام استقرار .... مقام عروج سے بہت بلندہ

or and the least the last



#### ري مڪنوب -۲۰۸

منن آن مقاماتِ انبیاء علیهم الصلوات والبرکات نهایاتِ مقاماتِ عروج ایثان نیست بلکه عروج این بزرگواران بمراتب ازان مقامات بالارفته است چه آن مقامات عبارت از اساء الهٰی است جل سلطانه که مبادی تعیناتِ *ایثان است* و وسائلِ فيبوض ازحضرت ذات تعالى وتقدس حيصرت ذات را بى توسطِ اساء بعالم بهج مناسبتى نيست وغير ازغما بهج نسبتى حاصل ذكريمه إنَّ اللهُ لَغَنِيَّ عَنِ الْعَالِمَيْنَ شامرای معنی است.....

تعریبیں: انبیاءکرام ملیہم الصلوات والبرکات کے وہ مقامات ان کے مقامات عروج کی نہایت نہیں ہیں بلکہ ان بزرگوں کے عروج ان مقامات کے مراتب سے بلند البيت الله المن المحالية المناسبة المنا

تر ہیں کیونکہ وہ مقامات اساء اللی جل سلطانہ سے عبارت ہیں جوان کے مبادی تعینات ہیں وہ حضرت ذات تعالیٰ وتقدس کے فیوض کے وسلے ہیں کیونکہ حضرتِ ذات کوتوسطِ اساء کے بغیر عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اور غنا کے سواکوئی نسبت حاصل نہیں آبیکر بہہ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیْ عَنِ الْعَالَمِیْنَ اس معنی کی شاہر ہے۔

### شرح

ز رِنظر مکتوب گرامی کی فہم تفہیم کے لئے چند تمہیدی امور پیش خدمت ہیں تا کہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّهُ فِینْیق

حق تعالی سجانہ قدیم ازلی اور واجب الوجود ہے اور بندہ حادث و مکن ہے آیہ کریمہ اِنّ اللّٰه لَغَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ الْعَالَمِینَ عام مطابق خالق و گلوق میں مرورش مناسبت کی بناء پرافاضہ واستفاضہ کی را ہیں مسدود تھیں جبکہ مخلوق کی تربیت و پرورش بھی مثیت این میں مرقوم تھی ۔ ذات تعالی جل سلطانہ کے وراء الوراء ہونے کی بناء پراس تعالی نے اپنی صفات واساء کو مخلوق کی طرف متوجہ کردیا اور ہمار اتعلق ان اساء وصفات کے ساتھ مسلک کردیا تا کہ ہم اساء وصفات کی وساطت سے تن تعالی کے انوار و فیوضات سے مستفیض ہو سکیں ، سوانہی اساء وصفات کو بندوں کے مبادی فیوضات اور مرکز تجلیات بنادیا۔ بنابریں ہرنی وولی اور موَمن و کا فرکے مبادی فیوض وہی اساء وصفات رحمٰن ، رحیم ، ہادی اور ستار و غفار و غیر ہا ہیں اور مومنین ان اساء و صفات کے مظہر ہیں جبکہ کفار نا ہجاراسم مضل کے مظہر ہیں ۔ المختصرا نبی اساء وصفات کے طلال سے بندوں کوفیض پنچتا ہے۔

انبیائے عظام علیم الصلوات اور اولیائے کرام رحمۃ الدعلیم اجھین کے

مبادی فیوض میں نمایاں فرق ہے۔انبیائے عظام کے مبادی فیوضات اصول وصفات کے طلال وصفات کے طلال میں۔
مبادی فیوض ان اصول وصفات کے طلال میں۔

انبی اساء وصفات کی وساطت سے انبیائے عظام اور اولیاء کرام عروجات سے مشرف ہوتے ہیں اور ذات حق سجانہ کک وصلِ بلا کیف سے شاد کام ہوتے ہیں اور اس طرح عالم وجوب کے ساتھ فی الجملہ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔

عام اولیائے کرام کا عروج تو ظلال تک ہی ہوتا ہے بعض عرفاء اپنے مبداء فیض سے بھی او پر گذر جاتے ہیں اور محبوب اولیائے کرام کو ذات حق تعالیٰ تک بلاکیف وصل نصیب ہوتا ہے اور وہ انبیائے کرام کے مبادی فیوضات سے بھی آگے گذرجاتے ہیں۔

صوفیائے طریقت کے نزدیک ایک مقام استقرار ہے اور ایک مقام عروج وعبور ہے۔مقام استقرار سے مقام عروج وعبور بہت بلند ہوتا ہے جیسے ایک منزل میں رہنے والا گاہے گاہے کل کی دیگر منازل بالا میں بھی چلا جاتا ہے مگراس کی جائے قیام وہی منزل ہے جہاں وہ تھیم ہوتا ہے۔

ندکورہ مبادیات سے معلوم ہوا کہ عروج عارف، انبیائے عظام کے مبادی فیوض سے افضلیت کا سبب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ عارف کا مقام استقر ار ظلالِ صفات ہے اور انبیائے کرام کا مقام استقرار صفات النہیہ ہیں۔ان کے عروجات لاَیَعْلَمْهَا اِلّٰا اللّٰهُ کے مطابق اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ،اس لئے وہ عروجات اولیاء سے بلندتر ہیں۔



كتوباليه عَدْمِ الْمِعِيِّ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينِ عَدْرِمَ الْمِعِيِّ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِ



حقیقتِ احمد بیکاادراک ناممکن ہے بَشَوْمِ فَلْکُمُ مثلیّت کے لئے نہیں بلکہ بیتاکید بشریّت ہے علمار راتخین ہی انبیار کے نائب ہوتے ہیں حقیقتِ محمد بیکی نیابت کے سخق حضرت امام ربانی قرار پائے عروجی اعتبار سے قیقتِ محمد بیقیقتِ کعبہ سے فوق ہے عروجی اعتبار سے قیقتِ محمد بیقیقتِ کعبہ سے فوق ہے



# مڪئو**پ ۔**٢٠٩

منن بايد دانت كه حقيقتِ شخصى عبارت از تعينِ وجوبي است كه تعينِ امكاني آن شخص ظلِ آن تعين است وآن تعين وجوبي اسمى است از اسائي الهي جل سلطانه كالعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ وَالْمُرِيدُ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدَيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدَيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدُيدِ وَالْمَدُيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمُحْصِلِ اللَّهُ وَالْمُولِيدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعُلِيدِ وَالْمُدَودِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُنْ الْمُعْلِيدِ وَالْمُكَامِدِيدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُدُولِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَ

تروسه: جاننا چاہئے کہ کمی فخص کی حقیقت اس کے تعین وجو بی سے عبارت ہے کہ اس فخص کا تعین امکانی اس تعین وجو بی کاظل ہے اور وہ تعین وجو بی اسائے الہیجات سلطانہ میں سے ایک اسم ہے جیسے علیم، قدیر، مرید اور متکلم وغیر ہا اور وہ اسم الہی جل سلطانہ اس فخص کا مربی ہوتا ہے۔
سلطانہ اس فخص کا مربی ہوتا ہے۔

شرح

ز رِنظر مکتوب گرامی نہایت دقیق اور مشکل ترین ہے جس کے سجھنے کیلئے علم

حدة البنت الله المالة المالة

ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی آگاہی بھی ضروری ہے اس لئے فہم وتفہیم کی خاطر چند مقد مات پیش خدمت ہیں۔ وَبِائلتِٰہِ التَّنَّ فِینِیق

#### مقدمهاول

ہر خض اپنی قلتِ استعداد کی وجہ ہے ذاتِ حِن تعالیٰ سے براہِ راست فیضیاب نہیں ہوسکتا بلکہ اسائے باری تعالیٰ کے ذریعے مستفیض ہوتا ہے جیسے بندہ مرحوم ، بندہ مرزوق ، بندہ مقدور اسائے الہیہ ، اسم رحیم ، اسم رازق اور اسم قادر کے ذریعے سیراب ہوتا ہے وہ اسم اس شخص کا رب ، مر بی حقیقت ، مبداً فیض اور مبداً تعین کہلاتا ہے ۔ چونکہ اساء الہیہ کا تعلق عالم وجوب سے ہاس گئے اسے تعین وجو بی کہاجا تا ہے۔

ہر شخص کے مبدأ تعین کی دو تتمیں ہیں

تغين وجو بي اور تعين امكاني

تعین وجو بی کوحقیقت وجو بی اورتعین امکانی کوحقیقت امکانی بھی کہتے ہیں تعین وجو بی کے تاب علی میں کہتے ہیں تعین وجو بی کہاجا تاہے عالم بالا میں عرو جی سیر کرنے والے سالکین بقین امکانی کوتعین وجو بی سجھ لیتے ہیں حالا نکہ وہ وجو بہیں بلکہ وجو ب کا ظلال وانعکاس ہوتا ہے تعین وجو بی میں سیر کرنے والے صوفیاء بہت بھی کم ہوتے ہیں۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ

انسان کی حقیقت ِ امکانی سے اس کا عالم خلق اور عالم امر مراد ہے اور اس کی حقیقت ِ وجو بی سے وہ مرتبہ مراد ہے جواس شخص کے فیضانِ وجوداور فیضان کمالات کا واسط ہے۔ البيت الميت الموادة ال

مقدمهدوتم

لغت میں لفظ حقیقت سے مراد ذات شکی یا کسی لفظ یا عبارت کا بنیا دی مفہوم ہے۔ اصطلاح میں کسی شک کی اصلیت ، کنہ، جو ہراور باطنی پہلو مراد ہے جبکہ اہل طریقت کے نزد کیے حقیقت سے مراد کسی شک کا مبدأ تعین ہے جہاں سے وہ شک فیضیاب ہوتی اور تربیت یاتی ہے۔

مقدمهسوتم

حق تعالی سجانہ کی عادت جاریہ ہے کہ دنیا میں زمانے کے اطوار وادوار میں ہزار برس کے بعد انقلاب وتغیر رونما ہوتار ہاہے اس کئے تقریباً ہزار برس کے بعد اولواالعزم رسل عظام عليهم الصلوات تشريف لاتے رہے تا آئكه سيد المرسلين صلى الله علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج زیب سر کیے جلوہ گر ہوئے۔اس اصول قدرت کے مطابق حضورختی مرتبت صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی ہزارہ دوم میں تغیر وتبدل ناگزیر تھا۔ ہزارہ سوم کے عقلی وشری اور شہودی وکشفی شواہر نہیں ملتے اس کے بعد قیام قیامت ہی موگا- ہزارۂ اول کے اختام پرحضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کاظہور ہوا، گوآپ نے اس کی صراحت نہیں فرمائی گرآپ کے مکتوبات شریفہ اور تصانیف لطیفہ سے اشارةٔ بیرحقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ آپ خلافت نبوت اور نیابت رسالت کے طور پر مند دعوت وتبليغ اور منصب ارشاد وتجديد برمتمكن موئ اس لئے علائے راتخين اور صوفیائے کاملین نے آپ کومجدد الف ثانی کے لقب سے یا دکیاہے ۔جبکہ قرب قیامت کی تجدید واصلاح کے لئے حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام اور وار پنے کمالات محمد بيحضرت امام مهدى رضى الله عنه كى تشريف آورى كى بشارت سنائى گئى -

تقدمه جہارم

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطهر کی تخلیق کا مبداً فیض ،صفت العلم ہے اور آپ کے عالم خلق کی مربی شان العلم ہے ۔اسی شان العلم کو حقیقت محمہ بیا ساحبہ الصلوات کا مرتبہ صاحبہ الصلوات کے عربی سات العلم سے بلند تر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم امرکی مربی اور واسطہ و فیوض کما لات ہے۔ یا در ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فیض تخلیق الگ ہے ،حقیقت محمہ بیا صاحبہ الصلوات کا واسطہ و فیوض کما لات جدا ہے اور حقیقت احمہ بیا الصلوات کا معاملہ وشان علیحہ ہے جبکہ دیگر انسانوں کے فیض وجود احمہ الصلوات کا معاملہ وشان علیحہ ہے جبکہ دیگر انسانوں کے فیض وجود اور فیض کما لات کا مبدأ ایک ہی ہے۔

واضح رہے کہ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیم کے علم وعرفان کی حقیقت محمہ بیائی صاحبہا الصلوات پر جاکر ختم ہوگئ اور اس کی حدر فعت کے متعلق بھی لب کشانہ ہوئے ۔ جبکہ حضرت امام ربانی قدس سر اُلعزیز حقیقت محمہ بیسے آ گے حقیقت احمہ بیا صاحبہا الصلوات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں حقیقت احمہ بیشان العلم سے بھی بالاتر ہے جس کا ادراک ناممکن ہے اور حقیقت احمہ بیائی صاحبہا الصلوات اور حقیقت احمہ بیائی صاحبہا الصلوات اور حقیقت احمہ بیائی صاحبہا الصلوات اور حقیقت کھید دونوں ایک ہی ہے۔

مقدمه بجم

حضور اُکرم صلی الله علیه وسلم کا مرتبه ، نبوت تخلیق آدم علیه السلام سے قبل حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات گُنْتُ نَبِیّاً وَالدَّمُ بَیْنَ الْمَاّءِ وَالسِّلْیٰنِ الْسَاسِ معلوم ہوتا ہے

اور ية آپ كاتعين وجو بى تقاكونكه عالم خلق كى تخليق ند بونى كى بناء پرتعين امكانى ابھى منعية شهود برجلوه گرند بوا تقاء عالم امر ميں انبيائے عظام، ملائكه كرام اور انل ايمان موجود تقے اور آپ صلى الله عليه وسلم كى حقيقت احمد يبعلى صاحبها الصلوات عالم امر كے سارے نظام كى معلم ومر بى تھى۔ اس لئے جميع ملائكه كرام عليم السلام نے تسبيحات كے سارے نظام كى معلم ومر بى تھى۔ اس لئے جميع ملائكه كرام عليم السلام نے تسبيحات واسباق آپ صلى الله عليه وسلم سے بى سيھے تھے۔ بنابرين جمله فرشتے آپ كے امتى اور تلميذ بين جميا كه دوايت ميں ہے يُستبع ذَالِكَ النَّوْدُ وَتَسْدِينِ أَلْمَلاً يُكَاةِ بِتَسْدِينِ الله بقول شاعر

گر نہ خورشیدِ جمالِ یار گشتے راہ نمول از شب تاریک غفلت کس نبردے راہ برول

مقدمهشتم

حضرت سيدناعيسى عليه السلام روح الله اوركلمة الله جيسى صفات كے ساتھ متصف ہونے كى بناء پرعالم بالا كے ساتھ زياده مناسبت ركھتے ہيں اورحقيقت احمد يه على صاحبها الصلوات كا تعلق بھى عالم بالا كے ساتھ ہے جيسا كه ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات أَنَا اَحْمَدُ فِي السّمَاءِ وَمُحَمَّدٌ فِي الْاَرْضِ السّمعلوم ہوتا عام بالا كى زبان ميں ومُبَشِّدًا ہِاس لَئے حضرت عيلى عليه السلام نے اپن ديس عالم بالاكى زبان ميں ومُبَشِّدًا بِوسُولٍ يَّا فِي مِن بَعْدِى الله له أَخْمَدُ كَا كَها اور جب حقيقت احمد يعلى صاحبها الصلوات عبود يت كے دوطوتوں سے ملبوں ہوكر دنيا ميں جلوه گر ہوئى تو اسے حقيقت احمد يعلى صاحبها الصلوات عبود يت كے دوطوتوں سے ملبوں ہوكر دنيا ميں جلوه گر ہوئى تو اسے حقيقت احمد يه محمد يعلى صاحبها الصلوات ہو دیت ہے دوطوتوں ہے موسوم كيا گيا جوآ پ كا مرتب نزول تھا اور حقيقت احمد يہ الله كا مرتب عروج تھا۔ جب آپ پرحقیقت محمد يوكا غلبہ ہوتا تھا تو آپ سے بشرى

تقاضول کاظهور ہوتا تھا جیسے خوردونوش ،نشست و برخاست وغیر ہااور جب برآ پ حقیقت احمد بیکا غلبہ ہوتا تو آپ سے ملکی تقاضوں کاظہور ہوتا تھا جیسے صیام وصال اور عدم سابیو غیر ہا۔

مقدمهفتم

حقیقت محم میں طوق عبودیت کے غلبہ کے باعث آپ کو اظہار بشریت کا مخم تھا جیسا کہ آپہ کریمہ قُلُ اِنّہ اَ اَ اَ اَبَشَرُ مِیْ اُلکُمُہ اِلْحُ ہے عیاں ہے۔ مِنْ لکُمُہ مثلیت ، کیلئے نہیں بلکہ بشریت کی تاکید کیلئے ہے تاکہ بشریت وانسانیت آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہوکرایمان وہدایت ومعرفت عاصل کر سکے ۔ الحضر ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات گنت نبیناً وَادَمُ بَیْنَ الْبَاءِ وَالطِیْنِ الْمِی مِی ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات گنت نبیناً وَادَمُ بَیْنَ الْبَاءِ وَالطِیْنِ الْمِی مِی مَقیت احمد یہ کا مقام نبوت ہے، حدیث میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے اور قبل اسلام ہے۔ آپ میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔

منن چون شربیتِ خاتم الرس علیه وعلیهم الصلوات والتسلیمات از نسخ و تبدیل مخفوظ است علمائے امت اور احکم انبیاء داده کارِ تقویتِ شربعت و تائیدِ ملت رابات تفویض فرموده مع ذالک یک پیغامبر جه البنت الله المواجعة (١٥ الهجه البنت الله المواجعة الم

تروه ، چونکه خاتم الرسل علیه ولیهم الصلوات والتسلیمات کی شریعت ننخ و تبدیلی سے محفوظ ہے آپ کی امت کے علماء کوانبیاء علیهم الصلوات کا حکم دے کر تقویت شریعت اور تائید ملت کے کام کوانبیں تفویض فرمادیا۔ یونہی ایک اولوالعزم پنجمبر کوان کا متبع بنا کرآپ کی شریعت کوتر و تائج بخشی۔

### شرح

#### بلينسرد

واضح رہے کہ اس مکتوب گرامی کونہ بیجھنے کی وجہ سے حاسدین ومعاندین نے حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز پر دعوائے نبوت کا الزام لگادیا جس کا جواب آپ نے خود ہی متن بالا میں بیان فرمادیا اس کی قدر نے تفصیل کچھ یوں ہے۔ بقاضائے حکمت ربانی حقیقت محمد یب الصادات جوعالم خلق کی طرف متوجہ و مربی تھی اسے عالم بالا کی طرف متوجہ کرلیا گیا توامت محمد یب الفی طرف متوجہ کرلیا گیا توامت محمد یب الفی عالم بالا کی طرف متوجہ کرلیا گیا توامت محمد یب علی صاحبا الصادات کی عمر خیریت اختام پذیر ہونے کی وجہ سے ہمہ گیرز وال شروع ہوگیا۔ صوفیائے خام ، علائے سوء ، امرائے سلطنت اور عمائدین مملکت آزاد خیالی کے زعم میں مبتلا ہوکر ہنود و یہود وغیر ہاکی رسومات وعادات کے پابند ہوگئے ، جلال الدین اکبر کے وضع کردہ دین الہی نے دین اسلام کی اصلی صورت وحقیقت کو بدعات و خرافات کے دبیز پردول میں چھیادیا .....

اندرین حالات ضرورت می کسی ایسے مردوحید اور فردفرید کی جوحقیقت محمدید علی صاحبها الصلوات کی نیابت و خلافت پر شمکن ہواور اپنی حکمت بالغه، دعوات صالح، تضرفات باطنیه اور توجهات قدسیہ سے ایسا ہمہ گیرانقلاب برپا کر دے جو محدثات و محرات کا خاتمہ کر کے ، دین اسلام کی صحح صورت اور خدو خال نمایاں کر دے ۔ فالہذا یے ظیم فریضہ حضرت سیدنا مجد دالف ثانی قدس سر اُ العزیز نے سرانجام دیا۔ فا آئے نہ اُ لیا کے علیٰ ذالے علیٰ ذالے کئی ذالے کی ذالے کئی ذالے کئی دیا۔

حضرت سیدناعیسیٰ علیه السلام کے نزول اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی الله عنہ کے ظہور تک ہزارہ کو وم میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں اٹھیں گی عقا کداسلامیہ کی تھیج، اعمال صالحہ کی تغییل ، ملت کی تغمیر وتشکیل پر حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے روحانی تصرفات وتا ثیرات اور باطنی تو جہات و برکات کا رفر ماہونگی۔ وَ لِلّٰهِ الْحَصْدِ ل



منن بداند كه بعداز هزار سال ازار تحالِ خاتم الرك عليه وعليهم الصلوات والسلام اولياء امتِ او كه بفهور آيند هر چند اقل باشند الل بوند ما تقويتِ اين شريعت بروجرِ اتم نايند

تنویس، جاننا چاہئے کہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والسلام کی رحلت کے ہزار برس بعد آپ کی امت کے اولیاء جن کا ظہور ہوگا اگر چہ بہت تلیل ہوں گے لیکن کامل ہوں گے تا کہ اس شریعت کی تقویت بدرجہ اتم کرسکیں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز رحلت بنوی علی صاحبہا الصلوات کے ہزار برس بعد منصد شہود پر جلوہ گر ہونے والے اولیاء کرام کی اکملیت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے قارئین اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہوہ ولی اکمل جس نے دین اسلام کے فروغ واحیاء کے لئے قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں وہ سیدنا مجد والف ٹانی قدس سرہُ العزیز کی شخصیت ہے۔ بقول شاعر

نبی نیست کیکن برنگٹ نبی بجو شد ز کوکش مزارال ولی آپ کے مرشد ومر بی خواجہ بے رنگ حضرت باتی باللہ احراری قدس سرہؑ

العزيزني آپ كے متعلق خوب كها

میاں شیخ احد آفتا بی است که مثل مام زار ان ستار گان در ضمن ایشال گم است واز کمل اولیار متقدیین خال خالے مثل ایشاں گزشته باشند لی

یعنی میاں شیخ احدسر ہندی ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کے انوار میں گم ہیں اور کاملین اولیائے متقد مین میں ان جیسا خال خال ہوا ہوگا۔

منن بالجله کالاتِ اولیائے ایں طبقہ شبیہ کالاتِ اصحاب کرام است ہر چند بعد از انبیا فضل مراصحاب کرام راست علیہم الصلوۃ والسلام اما جائی سے اس دارد کدار کال شاہیے رابر دیگر سے شانواں ان دارد کدار کال شاہیے رابر دیگر سے شانواں

9/9

ترویس، المخقراس طبقہ کے اولیاء کے کمالات صحابہ کرام کے کمالات کے مشابہ ہیں اگر چہانبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کے بعد صحابہ کرام کوفضیلت حاصل ہے۔ گر یہ ایسا مقام ہے جے کمال مشابہت کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیلت نہیں دے سکت

شرح

سطور بالامیں اولیائے آخرین کے کمالات کا کمالات صحابہ کے ساتھ مشابہت

کا تذکرہ ہور ہاہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اعلائے کلمیۃ الحق کی خاطر مال و منال اور اوطان واولا د وغیر ہا کو قربان کر کے دین اسلام کی چہار دا تگ عالم میں بالا دسی قائم کردی ایسے ہی قرب قیامت تشریف لانے والے علائے راتخین اور اولیائے کاملین بھی کفر کا قلع قمع کر کے دین اسلام کوروئے زمین پر غالب کردیں گے۔ دونوں فریقوں میں کمالِ مشابہت کی بنایر ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے جیسا کدارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات لایُک ڈی اَوَّلُهُ خَیْرٌ اَمُرُاخِرُهُ ۖ ہے عیاں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواولین وآخرین دونوں فریقوں کے احوال ہے آگائی حاصل تھی اس لئے لااَدُدِی (میں نہیں جانا) نہیں فرمایا بلکہ لَا يُكُدُدى كَهَا لُولُول كُومعلوم نهين اور خَيْدُ الْقُدُونِ قَدْ نِي عَلَى كَهِ كَرِفريقِ اول صحابه کرام رضی الله عنهم کی خیریت وفضیلت کو بیان فر مادیا۔ رہے تا بعین عظام اور تبع تابعین کرام رحمة الله علیهم توان کی خیریت بھی ارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَ ابت ہے ۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز فرماتے ہیں فریق آخرین سے ان کی خیریت اہل اللہ کے ظہور کثرت اور بدعتوں ، فاستوں اور فاجروں کی قلت کے اعتبارے ہے اورابیا ہونا فریق آخرین کے بعض اولیاء اللہ کا تابعین اور تبع تابعین ہےافضل ہونے کے ہرگز منافی نہیں ہے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللّٰدعنہ

> فیضِ روح القدس ارباز مدد فرماید دیگرال هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

آپ رحمة الله عليه كي بيان فرموده تطبيق بين الاحاديث كي تائيد درج ذيل ارشاد نبوي

البيت الله المرابع الم

علی صاحبہا الصلوات ہے بھی ہوتی ہے۔

فِيُهَنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَلْ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ لَ

یعنی فسادِ امت کے وقت کارخیر بجالانے والوں کے لئے بچاس آ دمیوں کے عمل جتنا ثواب ہے صحابہ کرام عرض گذار ہوئے یارسول الله (صلی الله علیک وسلم) ان کے پچاس آ دمیوں کے مل جتنا تو اب ہوگا فر مایا تہہارے ( صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ) پچاس آ دمیوں کے مل کے برابراسے ثواب ملے گا۔

حامل نسبت صديقيه حضرت امام مهدى رضى الله عنه كالمختصر تعارف البينات شرح كمتوبات جلد ثاني كمتوب: ٢ ٤ ميں ملاحظ فرمائيں -

منن حقیقتِ کعبه ربانی مسجودِ حقیقت محمدی گشت چیت معیقتِ کعبه ربانی بعینها حقیقتِ احدی است كه حقیقت محدی فی الحقیقة ظلِ اوست پس ناجار مبجود حقيقت محدى باشد

ترجيه، حقيقت كعبدر باني،حقيقت محمري كي مبحود بهو كئي كيونكه حقيقت كعبدر بالي بعينه حقیقت احری ہے درحقیقت ،حقیقت محمدی اس کاظل ہے پس لاز ما وہ حقیقت محمدی کی مبحود ہوگی۔ شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حقیقت ِ احمد بیعلی صاحبہا الصلوات کو حقیقت ِ احمد بیعلی صاحبہا الصلوات کا مجود حقیقت کعبہ کا عین قرار دے کر اسے حقیقت ِ محمدی علی صاحبہا الصلوات کا مجود فرمار ہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حقیقت کعبہ، حقیقت محمد بیاور حقیقت احمد بیعلی صاحبہا الصلوات کی افضلیت ومفضولیت اور مجودیت کا اجمالاً تذکرہ کردیا جائے تاکہ فہم مسئلہ ہیں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّدُونِيْق

حفزت امام رباني قدس سرؤالعزيز حقيقت كعبه كمتعلق ارقام پذيريي

حقیقتِ کعبه عبارت از ذاتِ بیچون واجب الوجود است که گرد از ظهور وطلب بوے راه نیافته است وشایان مبحودیت و معبودیت ست این حقیقت راجل سلطانها اگر مبحودِ حقیقت محمدی محویند چه مخدور لازم آید وانضیلت آل چه قصور دارد ال

حقیقت کعبہ، ذات پیچون واجب الوجود سے عبارت ہے جہاں ظہور اور طلب کی گرد بھی راہ نہیں پاسکتی اور وہ مبحودیت و معبودیت کے لائق ہے اس حقیقت جلت سلطانها کواگر حقیقت محمدی (صلی الله علیه وسلم) کا مبحود کہیں تو اس میں کیا استحاله لازم آتا ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی افضلیت میں کیا قصور واقع ہوتا ہے ایک مقام پر مبحود کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

صورت کعبهٔ ربانی مبحود الیهااست مر صورِ خلائل راچه بشر وچه ملک حقیقت آن نیز مبحود الیها است مرحقائل آل صور را لاجرم آل حقیقت فو قِ جمیع حقائق آمده است و کمالاتِ متعلقه آل فوقِ کمالاتِ متعلقه سائرِ حقائق گشته

گوئیاایں حقیقت برزخ است در میانِ حقائق کونی و حقائق الهی جل سلطانہ اللہ جیے صورت کعبہ ربانی مخلوق کی صورتوں کے لئے خواہ وہ بشر ہوں یا فرشت مسجود الیہا ہے ایسے ہی حقیقت کعبہ بھی ان صورتوں کے حقائق کے لئے مبحود الیہا ہے لاز ما وہ حقیقت تمام حقیقت ل پر فوقیت رکھتی ہے اور حقیقت کعبہ کے متعلقہ کمالات، تمام حقیقوں کے متعلقہ کمالات سے فوق ہوئے گویا یہ حقیقت کعبہ، حقائق کونیہ اور حقائق اللہ یہ کے درمیان برزخ ہے۔

حقیقت کعبداگر چرحقیقت محمری علی صاحبهاالصلوات سے فوق ہے گرفضیلت سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاصل ہے کیونکداگر چہ کعبہ میں ظہور تنزیبہ صرف ہے گرکعبہ مرتبہ ظہور تنزیبہ صرف سے بالا عروج نہیں رکھتا لیکن عروجات محمدیالی صاحبهاالصلوات ظہور تنزیبہ صرف سے بالاتر ہیں جس طرح زید کا آئینہ میں عکس و ظہور عین ذات نہیں بلکہ تمثال زید ہے جوعین سے کم تر ہے ایسے ہی ظہور تنزیبہ (حقیقت کعبہ یو است کا مرتبہ وات حق جل سلطانہ کی طرف عروج لا متناہی سے شاد کام ہے اس اعتبار سے حقیقت محمدیولی صاحبہاالصلوات دات جمد میالی صاحبہاالصلوات حقیقت کعبہ سے فوق ہے۔

حقیقت کعبہ اگر چہ حقیقت محمد بیعلی صاحبها الصلوات سے نبتا برتر ہے مگر حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات سے نبتا برتر ہے مقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات سے پائین تر ہے۔ عدوة الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں جس مکتوب میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز نے حقیقت کعبہ کو ذات ہیجوں ، واجب الوجود کہا ہے وہاں ذات ہیجوں واجب الوجود کہا ہے وہاں ذات ہیجوں واجب الوجود سے ذات بحت مراد نہیں بلکہ وہاں حقیقت کعبہ سے مظہر معبودیت اورشانِ مجودیت مراد ہے۔

البيت الله المحل ا

حقیقت کعبداگر چه حقیقت محمد بیعلی صاحبهاالصلوات سے بالا ہے گرفضیلت حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم محض حقیقت محمد بیعلی صاحبهاالصلوات ہی نہیں رکھتے بلکہ آپ حقیقت محمد بیا ورحقیقت احمد بیعلی صاحبهاالصلوات دونوں کے جامع ہیں۔حقیقت محمد بیعلی صاحبهاالصلوات آپ صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت جمد کی اور حقیقت احمد بیعلی صاحبهاالصلوات آپ صلی الله علیہ الله علیہ وسلم کی حقیقت دوتی ہے۔حقیقت کعبداینے مقام اصلی سے عروج نہیں کرتی جبکہ حقیقت محمد بیعلی صاحبهاالصلوات آپ محمد بیعلی صاحبهاالصلوات آپ محمد بیعلی صاحبہاالصلوات بھوائے آبیہ کریمہ و لَللا خِرَةُ خَدُورٌ لَکُ مِن الله علی صاحبہاالصلوات بھوائے آبیہ کریمہ و لَللا خِرَةُ خَدُورٌ لَکُ مِن صلفوبیعلی صاحبہاالصلوات کیلئے زینہ اول ہے۔

مزید تفصیلات البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب : ۱۳ اور سعادت العباد شرح مبداً ومعاد جلد ثانی منصا: ۴۸ میں ملاحظه فرمائیں



كتوباليه صرت ملاشپكينجي المنه الذي رحمة الدعليه



## موضوعات

معجزہ معراج طیِّ زماں اور طیِّ مکال کی روش دلیل ہے ایمان اسلام اور احسان دین سے عبارت ہیں



# مكتوب -۲۱۰

منن مخدوماً مُرِّما إِسْحَالِ اين حَايت به ارْان رمگذر ت که دربک ساعت کارسین حیگونه میسر ثودچه این تیم معامله بیار بوقوع آمده است حضرتِ رسالت خاتميت عليه وعلى آله الصلوةُ والسلام والتجيه داشب معراج بعدازطي معارج عروج وقطع منازل وصول که بالونب سنین میشرشود چون بوثاق خود رجوع فرمو دند دیدند که منوز حرارت بستر خواب زاگل نشده ۔ *وحرکتِ آب کہ* در ابریق برائے طہارت حدا کرده بو دند سکین نیافته و جهش بمان است که در نفحات بعدازنقل اس حكايت مذكوراست كهازقبيل

## بيطِ زمان است

توجہ، میرے مخدوم و مکرم! اس حکایت میں اس جہت ہے کوئی اشکال راہ نہیں پاتا کہ برسوں کا کام ایک ساعت میں کیے ہوگیا اس قتم کے معاملات بہت وقوع میں آئے ہیں جیسے حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام والتحیہ معارج عروج طے کرنے اور منازل وصول قطع کرنے کے بعد جو ہزاروں برس میں میسر ہوئیں جب کا شانہ نبوت میں مراجعت فرمائی تو دیکھا کہ ابھی تک بستر کی حرارت زائل نہیں ہوئی اور جو پانی طہارت کے لئے آفنا بہ میں علیحہ و کیا تھا، رکا نہیں تھا اس کی وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسطر زمان کے قبیل سے وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسطر زمان کے قبیل سے

## شرح

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز نے فعیات الانس کی ایک مشکل و مغلق عبارت کاحل بیان فر مایا ہے دراصل جب سالک عالم خلق اور عالم امر کے لطا کف عشرہ طے کرنے کے بعد عالم وجوب کی سیر کرتا ہے اور حقیقت کے پرول سے عالم بالا کی طرف طیر کرتا ہے تواس عارف کی روحانی پرواز کود کی کر ملائکہ بھی ورطاء حیرت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ دانائے راز حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

اگر برجِ معنی برد طیر اُو فرشته فرد ماند از سیرِ او اس کیفیت میں اس کی بشری کثافت اور جسمانی ثقالت مضحل ہوجاتی ہے اور اس پرروحانی تقاضے غالب آجاتے ہیں۔ اس قتم کا صاحب سلطان الاذ کارعارف انجستاد نکا اُز وَاحُناً، اُز وَاحُناً اَجْسَادُ نَا کے مرتبہ جلیلہ پر فائز المرام ہوجاتا ہے۔ اسے بشری عاجات خوردونوش وغیر ہاکی بھی خاص ضرورت نہیں رہتی بلکہ گاہے گاہے اس کا سایہ بھی گم ہوجاتا ہے۔ مولانا روم مست بادہ قیوم رحمۃ الله علیہ فائن قسم کے عارف کے متعلق کہا تھا

چو فنا در فقر پیرایہ شود اُو محمد وار بے سامہ شود

یمی ابوالوقت عارف ہوتا ہے جس کے لئے اوقات ومقامات اورزمان ومکان کی طنا بیں کرامۂ لیبیٹ وسمیٹ کررکھ دی جاتی ہیں ،اس کو بسط زمال اورطئی مکال کماجاتا ہے...

جبیها که حفرت شیخ ابن السکینه رحمة الله علیه کا قول ہے

إِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ذَمَانًا لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ مَعَ قَصْرِهِ لِقَوْمٍ الْحَوِيْنَ بلاشبه الله تعالى جب عابتا ہے اپ بعض بندوں کے لئے بسطِ زمان فرمادیتا ہے اوربعض بندوں کے لئے قرزمان فرمادیتا ہے۔ کتاب وسنت میں طمئ زمان اور طمئ مکاں کی مثالیں موجود ہیں اصحاب کہف غار میں تین سونو برس لیٹے رہ جیسا کہ آیہ کریمہ وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا لَى صحیا کہ آیہ کریمہ وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا لَى صحیان ہے اور جب بیدار ہوئے تو آئیس یوں معلوم ہوا گویا ایک دن یادن کا کچھ حصہ گذرا ہے۔ جیسا کہ آیہ کریمہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کُمْ لَبِثُنَّهُمْ قَالُوْالَبِثُنَا يَوْمُ مَا اَوْ بَغْضَ يَوْمٍ لِلْ سے واضح ہے۔

ارشادنبوی علی صاحبها الصلوات ہے

اِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَادِ قَهَا وَمَغَادِ بَهَا لَ مير علَّ زَمِين لِيكِ اللَّهُ مَن فَرَأَيْتُ مَشَادِ قَهَا وَمَغَادِ بَهَا لَهُ مَلَى اللهُ عليه زمين لِيكِ دى گئي حتى كه ميں نے مشارق ومغارب كوديكفا حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كام جزءً معراج جنى زمان ومكان كاعظيم شاہكار ہے۔

## بلند:

واضح رہے کہ اوتاد ، فر دالا فراد اورغوث حضرات سے طئی زمان ، طئی مکان اور طئی لسان جیسے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے آقائے ولی نعمت قطب الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محم علی قدس سرۂ العزیز اسی مقام پر فائز المرام تھے۔ بقول شاعر

> اک بل میں سر عرش گزر دیکھی میں نے درویثوں کی رفتار سنر دیکھی

منس اولاً از درستی اعتقاد چاره نبود واز تصدیق بانچه از دین علوم شده است بطریق ضرورت و توانرگذرنه و ثانیاعلم و ثل بانچه علم فقه منگفِل آنت نیز ضرورست و ثالثال کولِ طریق صوفیه یم در کاراست نیز ضرورست و ثالثال کولِ طریق صوفیه یم در کاراست نداز برائے آن غرض که صُور واستال فیمی را مشامهٔ ه



# غايندواً نوارواً لوان را معايّنه فرماينداين خود داخلِ لهو و لعب است.....

توجیدہ: اول: اعتقاد کی درتی کے بغیر چارہ نہیں ہے اور جوضرورت وتو اتر کے طریق پردین ہے۔ دوم: وہ علم طریق پردین ہے۔ دوم: وہ علم علم ہواہے اس کی تصدیق کے بغیر گذارہ نہیں ہے۔ دوم: وہ علم وعمل بھی ضروری ہے جس کا علم فقہ متنگفل ہے سوم: طریق صوفیہ کا سلوک بھی در کارہے اس غرض ہے نہیں کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں، نوروں اور نگوں کا معائمہ کریں، نوروں اور نگوں کا معائمہ کریں کیونکہ بیسب لہوولعب میں داخل ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز عقائد صحیحه، علوم فقهیه اور طریقه صوفیاء کی اہمیت بیان فرمار ہے ہیں۔ حدیث شریف میں انہیں ایمان ، اسلام اور احسان سے تعبیر فرما کر دین کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی یُعَلِّمْ کُمْمُ دِیْنَکُمْمُ سے عیال ہے۔

درحقیقت طریقه صوفیاء (احسان) اختیار کرنے کا مقصد انواروالوان اور غیبی صورتول وشکلول کا مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ مرتبدا حسان کے حصول کا مقصد عقا کداسلامیہ پرایقان واذ عان کی زیادتی ہوتا ہے تا کہ معاملہ استدلال سے کشف اور اجمال سے تفصیل تک پہنچ جائے اور سالکین طریقت کو مصدا قات قضایا ئے شرعیہ کاشہود نصیب ہوجائے۔

نیز طی سلوک ہے مقصود احکام فقہیہ پڑمل کرنا آسان ہوجائے ،نفس امارہ کی

المنيت المنافع المنافع

عداوت وبغاوت ٹوٹ جائے اور معاملہ گوش سے آغوش ،صورت سے حقیقت تک پہنچ جائے ،اس تکلف وقصنع کے لئے طریقت کے جملہ سلاسل وجود میں آئے اس بناء پر حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت کوشریعت کا خادم کہتے ہیں۔



مُوباليه صَرُلا **يَا رُمِحِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ** 



<u>موضوعات</u> ت مولاناروم کےایک مقو

حضرت مولاناروم کے ایک مقولہ کی وضاحت ذاتِ حق سبحانہ صورت سے منزہ ہے

# مكتوب -۲۱۱

منی ازمقولهٔ مولوی علیه الرحمه پرسیده بود درگدگفته آن نارنینی که درکنارس بوده حق بوده است آیا این فتن جائز است یا نه بدا نند که این قسم امور درین راه بسیار واقع میشود و بزبان می آید این نوع معامله تجلی صوریت که صاحب معامله آن صورت متجلی را حق می انگار د تعالی شانه سخن بهان است که شیخ اجل رام ربانی حضرت خواجه یوسف بهدانی فرموده اند بناک خیاالات تو بی بها اصلفال الطوریقة

تروی این از بین نے مولوی علیہ الرحمہ کے مقولہ کی بابت پو چھاتھا کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ وہ نازنین جو میرے پہلو میں تھا وہ حق تھا کیا یہ کہنا جائز ہے یانہیں؟ جاننا چاہئے کہ اس قتم کے امور اس رستہ میں بہت واقع ہوتے ہیں اور زبان پر بے اختیار

جاری ہوجاتے ہیں۔اس تم کا معاملہ جلی صوری ہے کہ صاحب اس مجلی صورت کوحق تعالی شانہ' گمان کرتا ہے بات وہی ہے جوشنخ اجل امام ربانی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے فرمائی اس قتم کے خیالوں سے اطفال طریقت کی تربیت کی جاتی ہے۔

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز حضرت مولا نا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولهٔ'' آل ناز نینے که در کنار من بوده حق بوده است '' کی وضاحت فرما رہے ہیں ۔ دراصل دورانِ سلوک طالبانِ طریقت پر جب تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو تجلی صوری کے دوران وہ اشیائے کا ئنات کی شکلوں اورصورتوں میں تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اورصورت متجلی کو ذاتِ حق سبحانہ مجھ لیتا ہے۔حالانکہ ذات اورتمثال میں امتیاز نہ کر سکنے کی وجہ ہے اس قتم کے اقوال صا در ہوجاتے ہیں۔ پینی اجل امام ر بانى حضرت خواجه يوسف بمدِ انى قدس سرهُ العزيز كا قول تِلْكُ خَيَالَاتٌ تُوَ بِي بِهَا أَطْفَالُ الطَّرِيْقَةِ أَنهيس الكين برصادق آتا ہے۔

واضح رے كرارشادات نبويعلى صاحبها الصلوات رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ لَى اور رَأَيْتُ رَبِيْ عَلَى صُوْرَةٍ شَابٍ عَلَى صورت عصراوتمثال ذات ہے عین ذات نہیں کیونکہ حق تعالیٰ سجانہ صورت سے منزہ ہے ۔ایسے ہی خواب میں دیدارِ ذات کا مشاہرہ کرنے والے تمثال ذات سے شاد کام ہوتے ہیں

ل سنن الداري، رقم الحديث: ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

البيت المحالية المحال

کیونکہ ذات حق سجانۂ عالم مثال (خواب وغیر ہا) میں مصور ہونے سے ہے۔ ز اعلیٰ بالا و بالا ز بالا بلندی ہم نمی سلنحبر در آنجا

منس اجاز تیکه بناو دیگران کرده شده است مشروط بشرائط است و منوط است بحصول علم بمرضی او تعالی منوز آن وقت نیامده است که اجازت مطلق کرده شود تا ورود آن وقت شرائط را نیک مرعی دارند خبرشرط است

تعریب اوه اجازت جوآپ اور دوسروں کو دی گئی ہے شرا لکا کے ساتھ مشروط ہے اور اس تعالیٰ کی رضا کاعلم حاصل کرنے پرموتوف ہے ، ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ مطلق اجازت وے دی جائے ، وفت آنے تک شرا لکا کی خوب رعایت کریں ، مطلع کرنا شرط ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کہ شنخ کامل وکمل کا بنیادی مقصد سالکین طریقت کوتو جہات قد سیداور تصرفات باطنیہ کے ذریعے گناہوں کی نجاستوں اور بشری کدورتوں سے پاک المنت المنت المحالة المنت المنت

صاف کر کے تصفیہ وہز کیہ کرنا ہوتا ہے۔ انہیں ظلمتوں سے نکال کرراہ نور پرگامزن کر کے ان کے اجسام وارواح کی تطہیر و تنویر مقصود ہوتی ہے جبیبا کہ آیہ کریمہ لِتُخویجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لَى ہے عیاں ہے اور انہیں بارگاہ قدس جل سلطانہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لئے اس مندعظیٰ پروہی شخص متمکن ہوسکتا ہے جس کا اپنا تصفیہ و تزکیہ ہو چکا ہواور اس کی حریم قدس جل سلطانہ تک رسائی ہواور وہ دوسروں کو بھی و ہاں تک پہنچانے کی صلاحیت واستعداد رکھتا ہو۔

صوفیائے طریقت نے خلافت کی دونتمیں بیان فرمائی ہیں

خلافت مقيده خلافت مطلقه

خلافت مقیده کامستحق و ہی شخص ہوتا ہے جس کے لطائف کا تصفیہ ہو چکا ہواور وہ فناو بقاسے مشرف ہولیکن ہنوزاس کا تزکیہ وفض نہ ہوا ہواس لئے اہل اللہ نے اس کی اجازت وخلافت کومقید ومشر وط رکھا ہے تا کہ پیری مریدی بازیجے واطفال نہ بن جائے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اپنے خلیفہ حضرت ملاطا ہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کوایک مقام پرتحریر فرماتے ہیں جو بعغیر سیرپیش خدمت ہے۔

جب کوئی شخص طلب وارادت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتو اے شیر بر سمجھنا چاہئے اور ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں استدراج ، مطلوب اور خرابی ، منظور نہ ہوا گر بالفرض کسی طالب کے آنے پر فرحت وسر ورمحسوں ہوا سے کفر وشرک جاننا چاہئے اور اس سرور کی تلافی و تدارک ، ندامت واستغفار سے کرنا چاہئے بلکہ فرحت وسرور کی جگہ قلب میں خوف و حزن ہونا چاہئے ، مرید کے مال میں طبع اور اس سے دنیوی منفعت کی خواہش مرید کی رشد و ہدایت میں مانع ہوتی ہے اور پیر کی ہلاکت کا باعث



كتوباليه مُعَرِّمُلًا **مُحَمَّرِ لِيق**َ خِبْتُهُ السِّيد



## موضوعات

صاحبِ تصرف شیخ ، مرید کومراتب عالیه پرفائز کرسکتا ہے علوم صدیقیہ .....علوم علویہ تعبیر خواب کے آداب

### مى مىختۇپ -۲۱۲

منن پرسیده بودند که بیر صاحب تصرف مریم ستعد دا بتصرف خود بمراتبی که فوق از استعداد اوست تواندر سیدیانه بلخ تواند رسانید آما بآن مراتب فوق که مناسب استعدادِ اوست نه بمراتبی که مبائن استعدادِ او ماشد

تروهم، دریافت کیا گیاتھا کہ صاحب تصرف پیراپنے تصرف سے صاحب استعداد مرید کواس کی استعداد سے بالا مرتبول میں پہنچاسکتا ہے یانہیں ہال پہنچاسکتا ہے لیکن انہیں بالا مرتبول تک پہنچاسکتا ہے جواس کی استعداد کے مناسب ہول نہ کہ ان مرتبول تک جواس کی استعداد کے مناسب ہول نہ کہ ان مرتبول تک جواس کی استعداد کے مخالف ہول۔

# شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز ایک استفسار کا جواب مرحت فرمارہے ہیں کہ صاحب استعداد سالک کوصاحب تصرف شیخ اعلی مراتب اور بالا مدارج تک پہنچا سکتا ہے، یہ محض ممکن الوقوع ہی نہیں بلکہ امروا قع ہے۔ بشرطیکہ سالک صاحب استعداد ہو کیونکہ باطنی استعداد حق تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ ورنہ استعداد سے عاری سالک پرتو جہات چنداں اثر انداز نہیں ہوتیں جیسا کہ شورز مین، بارانِ رحمت کے باوجود گلزار نہیں بنتی ۔ رہاا یک مشرب سے اعلی مشرب تک پہنچانا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے تجرب وتصرف میں تا ہنوز نہیں آیا لیکن بعد از ال وَلَلْ خِرَةٌ لَکَ مِنَ الْا وُلِی لَی ہے حظِ وافر یاتے ہوئے جب آپ اعلیٰ مراتب پرفائز المرام ہوئے تو آپ بذریعے تصرف صاحبان استعداد سالکین کو ولایت محمدی علی صاحبہ الصلوات تک پہنچادیے والایت موسوی سے نکال کر ولایت محمدی تک خواجہ محمد صادق قدس سرہ العزیز کو ولایت موسوی سے نکال کر ولایت محمدی تک بہنچادیا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے قبل شاید کی ویہ تصرف حاصل نہیں تھا۔

### بلينيه:

جلوہ گرہوتے ہیں۔ بالآخراس کے باطن پرذاتی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اوراس کے ظاہر سے صفاتی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے یوں مراتب استعداد ، تفاوت مدارج کا باعث ہوتے ہیں

م کے را بہر کارے ساختند

من ایضاً پرسیده بودند که ان کدام مرتبه است که اخفیٰ که الطنبِ لطائفبِ انسانی است دراس مرتبه حکمِ نفسِ اماره دارد و در دِناءت و خماستِ شبه او پیدا می کندمعلوم اخوی باد که اخفیٰ هر چید الطفبِ لطائفبِ است امّا داخلِ دائرهٔ امکان است و بداغِ حُد و ثِ مشم

موجه، یہ بھی دریافت کیا تھا کہ وہ کونسا مرتبہ ہے کہ لطیفہ افھیٰ جوانسان کے لطیف ترین لطا کف میں سے ہے نفس امارہ کا تھم رکھتا ہے اور ذلالت و کمینگی میں اس کے ساتھ مشابہت بیدا کر لیتا ہے میرے بھائی کومعلوم ہو کہ لطیفہ انھیٰ اگر چہ لطیف ترین لطا کف میں سے ہے لیکن دائرہ امکان میں داخل ہے اور حدوث کے داغ سے داغدارے۔

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ اُلہزیز ارشاد فرمارے میں کد دوران سلوک جب سالک ظلالِ وجوب اورعالم وجوب سے بالا مراتب طے کرتا ہوا صفات وشیونات کے تقیدات سے وراء سیر کرتا ہے اور ذات کے ساتھ بے کیف وصل سے شاد کام ہوتا ہے پھراس وصل عربی نی کے مرتبہ پر فائز المرام ہوکر جب نچلے مدارج میں لطیفہ اُخفی کو ملاحظہ کرتا ہے تو اسے کدورات سے معمور اور حدوث سے داغدار پاتا ہے ۔ عالم خلق کے اعتبار سے لطیفہ اُخفی گوسب سے لطیف ترین ہے گر عالم بالا کے اعتبار سے بیلطیف ترین ہے گر عالم بالا کے اعتبار سے بیلطیف تشن کی مانند خسیس ور ذیل نظر آتا ہے اس لئے نفس اور اخفی تو آمین (جڑواں) دکھائی دیتے ہیں۔

منن حضرت آدم راعلی نتیا وعلیه الصلوة والسلام دران واقعه دیده بسیار نیک است واصالت وار د آب که کنایت از علم است وست دراس کردن حصول قدرت است در علم و شارکتِ حضرت آدم علی نتیا و علیه الصلوة والسلام درین معنی وگدِان حصول است چه آنحضرت تلمیذِ حضرتِ رحمٰن است و عَلَمُ اَدْمَ الْاسْتُمَاءَ كُلَّهَا البت الله المعرف المعرف

تعرف المحمد بس واقعه میں حضرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلوٰ ق والسلام کو زیارت کرنانقل به بهت اچها ہے اور اصلیت رکھتا ہے پانی سے علم کنایہ ہے اس میں ہاتھ وُ الناعلم میں مہارت کا حصول ہے اور حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام کی شرکت اس مقصد کے حصول میں تاکید ہے کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت رحمٰن جل سلطانہ کے متاکر دہیں جیسا کہ وَ عَلَّمَہُ الْدُمَرَ الْاَسْمَاءَ کُلَّھا ہے ثابت ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر وُالعزیز مکتوب الیہ کے ایک واقعہ کی تعبیر بیان فرمارہے ہیں جس میں انہوں نے سیدنا آ دم علیہ السلام کی زیارت ، شفاف پانی اور اس میں ہاتھ ڈالنے کے متعلق استفسار کیا تھا۔ جوابا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاف پانی سے مراد علم اور اس میں ہاتھ ڈالنے سے مراد علم باطن کی درس و قد ریس میں سعی بلیغ کرنا ہے۔ اور حضرت آ دم علیہ السلام کی زیارت سے مراد سستام اسرار کے حصول کی تاکید و تلقین ہے۔ کیونکہ وہ حق تعالی سجانہ کے تلمیذ ارشد ہیں جیسا کہ آبہ کریمہ و تک تگھ آدھ الاکھ تا آبہ کریمہ کی تاکید و تک تعالی ہے۔ کیکن علم باطن سے مراد اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے اعتبار سے علم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اہل طریقت نے مصادر و منابع کے اعتبار سے علم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ علوم علوبہ علوم علوبہ

علوم صدیقیہ ،علوم نبوت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبراور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے علوم ومعارف ،علوم نبوت سے مناسبت رکھتے ہیں اس لئے کتاب وسنت کے عین مطابق ہوتے ہیں ۔ تر ہات وسکریات کا التباس کم تر ہوتا ہے

زیادہ ترمنتقیم الاحوال اہل اللہ کونصیب ہوتے ہیں۔جبکہ علوم علویہ فیضان علوم ولایت محتبس ہوتے ہیں۔جبکہ علوم علویہ فیضان علوم ولایت سے مقتبس ہوتے ہیں بنابریں ان میں معارف سکریہ کا احمال وامکان ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

## بلينيه:

واضح رہے کہ عارف باللہ قاضی ثناء اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات و منامات کی تعبیر کے دوذ رائع بیان فرمائے ہیں جس کی وجہ سے معبرین کی تعبیر میں خطا کا اختال نہیں ہوتا۔

تعبیر بذر بعدالہام تعبیر بذر بعدالہام تعبیر بذر بعد مقل سلیم تعبیر بذر بعد مقل سلیم تعبیر بذر بعد الہام اور صالح اور الہام کے لائق شخص کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ آیہ کریمہ و یع عظا نمک مین قتاً ویل الاکتا دیت کی اس میں ای تعبیر کا تذکرہ ہوا ہے۔ جبکہ تعبیر بذر بعد مقل سلیم اس بندہ مون کو نصیب ہوتی ہے جسے رسوخ فی العلم اور تزکین نفس حاصل ہوا دروہ راہ سلوک کی پیچید گیوں کو جانتا ہو۔

حضرت امام ربانى قدس سرهُ العزيز ارقام پذيرين

علم به تفصیل احوال و مقامات و معرفت به حقیقت مشاہد ات و تجلیات و حصول کشوف والہامات وظہور تعبیرات واقعات از لوازم ایں مقام عالی است و بدو نہا خرط القتاد علی یعنی احوال و مقامات کا تفصیلی علم مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کی معرفت ، کشف والہامات کا حصول اور واقعات کی تعبیرات کا ظہور اس بلند مقام کے لواز مات سے ہے۔

نی اکرم نورجسم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا

رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدَّثُ بِهَا فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا سَقَطَتُ وَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِذَا حُدِّثَ بِهَا سَقَطَتُ وَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ تُحِبُّ لَ

یعنی مومن کا خواب نبوت کا چالیسوال جز ہوتاہے جو پرندہ کے پاؤل کے ساتھ معلق رہتاہے جب تک اسے بیان نہ کر دیاجا تا ہے تو وہ ساقط ہوجا تا ہے اس لئے خواب کسی لبیب اور حبیب کے سامنے ہی بیان کرنا چاہے ہوتہ ہوا ہے گاکسی ایسے خص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو تمہارا خیر خواہ ومحب ہو۔ دوسری روایت میں ہے

َ الدُّؤْيَا عَلى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ اَوْ ذِي رَأْي <sup>ع</sup>َ

علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے زدیک طائر ہے مراد نوشۃ تقدیر ہے جیسا کہ آیکر یہ کُلُّ اِنْسَانِ اَ لُوَ مُنَا ہُ کَا بُورَ ہُ فِیْ عُنُقِه ہے ہے معلوم ہوتا ہے اور مومن کا خواب اللہ تعالی کی قضا پر جنی ہوتا ہے اور اس کیلئے مقدر کر دہ تقدیر کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ خواب کی کے سامنے بیان نہیں کرتا اور معراس کی تعیر نہیں برتا تا اے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے ۔ فلہذا جب وہ کی معرر کے سامنے خواب بیان کرتا ہے تو معراللہ تعالی کی طرف سے عطا فرمودہ الہام، معرر کے سامنے خواب بیان کرتا ہے تو معراللہ تعالی کی طرف سے عطا فرمودہ الہام، قوت رائے یا استنباط کے ذریعے تعیر کردیتا ہے تو اس خواب کا مقتضی واضح اور ظہور پذیر ہوجا تا ہے اس لئے خواب کی لبیب وصبیب کے سامنے ہی بیان کرنا چا ہے۔ لبیب سے مراد، صاحب الہا م معرین مراد لبیب سے مراد، صاحب الہا م معرین مراد ہیں جن کی بیان کردہ تعیرات خطا ہے محفوظ ہوتی ہیں۔

لِ ماخوذاز تفسير المظهر ي، جلد پنجم: ١٨٠٠ ع ابن ملبه رقم الحديث:٣٩٠٨ ع الاسراء ١٣٩٧ .

خواب کے متعلق ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلوَّ وَیا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّیْطَانِ فَاِذَارُای اَحَدُ کُمُ الشَّیْقَ یَکُوهُهُ فَلْیَنْفُثُ عَن یَسَارِ اِ ثَلَاثَ مَرَّ اَتِ اِذَا السُتَیْقَظُ وَلْیَتَعَوَّ ذُیاللّهِ مِنْ شَرِّهِا فَالنَّهَالَیٰ عَن یَسَارِ اِ ثَلَاثَ مَرَّ اَتِ اِذَا السُتَیْقَظُ وَلْیَتَعَوَّ ذُیاللّهِ مِنْ شَرِّهِا فَالنَّهَالَیٰ تَعَودُ تَصَلَّ اللّهُ اَن شَاءَ اللّهُ اللّه مَلَّم الله الله عَل مَا الله الله عَلَى الله عَلَى وضاحت كرتے ہوئے علامه مظہری فرماتے ہیں تعوذ پڑھنے اور تعود کا میں لئے دیا گیا ہے کہا گروہ خواب شیطانی تخویفات اور الله ی تعود بلات سے ہوگا تو تعوذ پڑھنے سے وسواس کا دفعیہ ہوجائے گا اور اگروہ عالم مثال سے ہوگا تو وہ قضائے معلق مل جائے گا۔

ان شاء الله وہ خواب ضرزہیں دے گا۔

خواب بیان نہ کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا تا کہ وہ اس کی تعبیر سے پریشان اور خوفز دہ نہ ہواور اٹھ کرنماز نفل ادا کرنے کا تھم اس لئے دیا تا کہ وہ نماز و دعا کے ذریعے رجوع الی اللہ کرے اور خواب کے متعلق قضائے معلق دفع ہوجائے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات لا یَدو دُّ الْقَضَاءَ اِللّا اللّهُ عَامُ عَلَی صاحبہ الصلوات لَا یَدو دُّ الْقَضَاءَ اِللّا اللّهُ عَامُ عَلَی صاحبہ الصلوات لَا یَدو دُّ الْقَضَاءَ اِللّا اللّهُ عَامُ عَلَی صاحبہ الصلوات اللّه اللّه عَلَی اللّه عَلَیْ مَا اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ وَاللّٰمِی اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ وَلَیْ وَاللّٰمِیْ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّه اللّه

ناپندیدہ خواب بیان کرنے کی نہی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کے لئے شات وفرحت کے اظہار کا سبب نہ ہواور لبیب و حبیب کے سامنے تحدیث مبشرات کا حکم اس لئے دیا تا کہ وہ اس سے حسد نہ کریں ۔ اسی بناء پرسیدنا لیقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے ہے منع فر مایا تھا جیسا کہ آبیکر بہہ لا تکفیص و و گیا گئے سے عیاں ہے ۔ میں جیسا کہ آبیکر بہہ لا تکفیص و و گیا گئے سے عیاں ہے ۔ میں

امام المعمرين حفرت امام محد بن سيرين رحمة الله عليه فرمات مين كَانَ أَعْبَرُ هُ فَلِيهِ اللهُ عَلَي مَا اللهُ عَلَى ال

لِ موَطاما لك، رَمُّ الحديث: ١٥٠٤ ع جامع ترندى رقم الحديث: ٢٠١٥ ه ع اليوسف ١٠١٢ ع ع المظهر ى پنجم: ١٣١١ هـ رياض النفرة جلداول: ٥٩



كتوباليه سادت پناه صرت ( بنجیج فررار کیجیکا دی رحمة الله علیه



## موضوعات

علماررآنخین کےساتھ میل ملاپ، تمام صیحتوں کاماحصل ہے ، جادۂ اہل سنت سے سرِمُوہٹے ہوئے لوگوں کی صحبت زہرقاتل ہے البيت المحالي البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية ا

### م ي م كنوب -٢١٣

منن نقابت ونجابت وتسكا فاخلاصة مواعظ و زبرهٔ نفسائح اختلاط وانبساط با ابل تدین واربابِ تشرع است تدین شرع مربوط بسلوکِ طریقه حقهٔ ابلِ سنت وجاعت است که فرقهٔ ناجیه اند در میان سائرِ فرق اسلامیه

تنویس: اےشرافت ونجابت والے! تمام وعظوں اور نصیحتوں کا نچوڑ دین دار اور اللہ اللہ شریعت پر پابند ہونا اہل سنت و اہل شریعت کے ساتھ اختلاط پرخوش رہناہے دین وشریعت پر پابند ہونا اہل سنت و جماعت کے طریقہ حقہ کے رستہ کے ساتھ مربوط ہے جوتمام اسلامی فرقوں میں ناجی گروہ ہے۔

## شرع

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز علمائے را تخین ، اولیائے کاملین اور اہل سنت کے تشرع لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کی تھیجت

عدد المنت المناسبة ال

فر مارہ ہیں جو جمیع نصائح اور وصائے کالبِلب ہے کتاب وسنت میں اہل اللہ کی معیت و مجالت کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آبی کریمہ و گؤنؤا صَعَ الصَّادِقِیٰن اللہ اور ارشاد نبوی علی صاحبہاالصلوات ھُم الْقَوْمُ لَا یَشْقَی بِهِمْ جَلِیْسُهُمْ لِی صاحبہاالصلوات ھُم الْقَوْمُ لَا یَشْقَی بِهِمْ جَلِیْسُهُمْ لِی صاحبہالصلوات کے ماتھ نشست و برخاست کی ممانعت اور ان کیساتھ مجالست کی مفرت، صحبت کا فرسے بھی بدر بتائی گئی ہے جیسا کہ آبی کریمہ فکلا تَقْعُلْ بَعْدَ النِّ کُوری صَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْن سِلَا ورارشاد نبوی علی صاحبہاالصلوات فَایَّاکُمْ وَ اِیَّاهُمُ لَا یُضِلُّون کُمْ وَلَا یَفْتِنُون کُمْ وَلَا یَفْتُ وَالْ مِنْ وَلِیْ مِیْلِی صَاحبہاالصلوات فَا یَا کُمْ وَ اِیَّاهُمُ لَا یُضِلُّون کُمْ وَلَا یَفْتِنُون کُمْ وَلَا یَقْتِیْنُون کُمْ وَلَا یَوْنِیْ وَ وَالْ فَالِمُ مِنْ اللّٰ وَلَاسَتُ هُمُ وَلِیْ اللّٰ مُورِدُ وَالْ اللّٰ وَالْمُورِدُونِ اللّٰ اللّٰ وَالْمُورِدِيْلُونِ وَالْمُورُونِ اللّٰ وَالْمُورِدُونَ اللّٰ وَالْعَالِ اللّٰ وَالْمُورُ وَالْمُورُونِ اللّٰ اللّٰ وَالْمُونُ وَلَا مِیْلُورُ مِیْلِی وَلَا وَالْمُورُونِ اللّٰ وَالْمُورُونِ الْقُولِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَالْمُورُونِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّ

عارف کھڑی میاں محمہ بخش رحمۃ اللہ علیہ صحبت صالحین کے فوائد اور صحبت مبتدعین کے مضرات کو ہزبان پنجابی یول منظوم فرمایا

نیکال لوکال دی صحبت یارو جیویں دکان عطارال سودا بھاویں مول نہ لئے بلے آؤن ہزارال بریاں لوکال دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارال کیڑے بھاویں کنج سمجے چنگال پین ہزارال

منن اگرمعلوم شود که شخصی برابر دانهٔ خرد که از صراط مستقیم این بزرگواراس جدا افقاده است صحبتِ اوراستم قاتل باید دانست و مجالست او را مبرافعلی باید انگاشت طالب علمان ب باک از مبرفرقه که باشد کصوص دین انداختیاب از صحبت کینها نیز از ضروریاتِ است

تعریب: اگر معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص ان بزرگوں کے صراط متنقیم سے رائی کے دانہ کے برابر ہٹ گیا ہے تواس کی صحبت کوز ہر قاتل جاننا چا ہے اور اس کی مجالت کو زہر سانپ سمجھنا چا ہے باک طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین کے چور ہیں ان کی صحبت سے اجتناب کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرة العزیز نے اہل سنت کے جادة متنقیم سے سرمو ہے ہوئے لوگوں کی صحبت ومعیت سے احتر از کو اصل عظیم اور ضروریات دین میں شار کیا ہے۔ انبیاء مرسلین اور آئمہ وصالحین کے گتا خ و بے ادب علاء وطلباء دین کے چور اور شیطان کے نمائند ہے ہیں۔ ابلیسی کردار اداکر نے والوں کی مجالست زہر قاتل اور موجب صلالت ہے جو فکری انتشار اور قلبی اضطراب کا باعث

الميت الميت المحالة ال

ہوتی ہے۔ بنابریں انسان آیہ کریمہ لا اِلیٰ هَوُلاءِ لا اِلیٰ هَوُلاءِ کے مصداق منذ بذب ہی رہتا ہے اس لئے عقائد کی پختگی اور اعمال کی درشگی سے محروم رہتا ہے۔ راور است پرمشحکم و ثابت قدم نہیں رہتا نیتجاً از لی شقاوت اور قلبی قساوت کی وجہ سے نارجہنم میں جمونک دیا جائے گا۔ اَلْحَیّا دُیاللّٰہِ سُبْحَانَهٔ



تمتوباليه صرت ميرزا عبكالمشخصي المنهجة المناك رحمة الله عليه



### موضوعات

دنیاآخرت کی کھیتی ہے ، ماموراتِ شرعیہ کو عقلِ ناتمام کے معیار پر تولنے والا شالِ نبوت کا منکر ہے

### م کنوب ۱۱۳۰ مکنوب ۲۱۳۰

منن حضرتِ حق بجانهٔ ونیارا مزرعهٔ اخرت گردانیده بیدولت باشد کیکه تخم راست در بخور د و بزمینِ استعداد نینداز د وازیک دانه بهفت صد دانه نیاز د واز برائے روزے که برا دراز برا درگریز د و ما در بفرزند نیامیز د ذخیره نکند خیارتِ دنیا و آخرت نقدِ وقتِ اوست و صرت و ندامت دارین برکفِ دستِ او

تعریب : حفرت حق سبحانہ نے دنیا کوآخرت کی کھیتی قرار دیا ہے بدنصیب ہے وہ مخص جوسارا نیج کھا جائے اور استعداد کی زمین میں نہ ڈالے اور ایک دانے سے سات سودانے نہ بنائے اور اس دن کے لئے کہ جب بھائی ، بھائی سے بھا گے گا اور ماں ، بیٹے کی خبرنہیں لے گی کچھ بھی ذخیرہ نہ کرے دنیا وآخرت کا نقصان اس کا نفتہ وقت ہے اور دونوں جہاں کی حسرت وندامت کے سوااسے بچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔

زبرنظرمكتوب گرامى ميں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز مکتوب الیه کونصیحت فر مارہے ہیں کہ حیات مستعار کے انمول کھات کوغنیمت سمجھ کر اعمال صالحہ بجالا نا جا ہے ۔ فرصت کی گھڑیوں کو فانی لذتوں اور دنیوی راحتوں میں ضائع نہیں کرنا جاہیے بلکہ اعتقادات ِصححہ کے مطابق اخلاصِ نیت اور صدقِ قلب کے ساتھ اوامر کا اکتساب اور نوای سے اجتناب کرنا جاہیے ۔تا کہ صدق وللہیت کے اعتبار سے حنات وخيرات ميسر مومكيس حبيها كه آيات كريمه وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ لِ اور اَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِأْةُ حَبَّةٍ لِلْحَامِيل ب ورنافسا نفسی کے اُس عالم میں کوئی بھی ٹرسان حال نہیں ہوگا۔ قریبی رشتہ دار بھی ایک دوس سے سے بہلوہی کریں گے جیسا کہ آپ کریمہ یوم یفو الْمَوْءُ مِن أَخِيْهِ ٥ وَ أُمّهِ وَأَبِيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ عَلَى عَدواضح بـ مولا ناروم مست بادؤ قیوم رحمة الله علیه نے اس مفہوم کو یوں منظوم فر مایا ہے گر ز دستت می شود تخم یکار تا براری خرمنے روزِ شار ورنه كارے مفلے يوم التناد گشتهٔ مغبون و خاسر بے مراد ورنہ نمی کارے چہ برادری ازو

روز محشر ای عتل اے عتو

م. منس اگر پر سند که تضاعفِ اجر در حنات است ودرسيئات جزابمثل است پس كفار را بواسطهٔ سيئات معدوده عذاب مخلّد چون باشدکوئیم که ماثله جز امرعل رامفوض بعلم واحبب است تعالیٰ و تقدس علمِ عمن از ا دراكِ آن قاصراست ثلاً در قذف ِ محسنات جزال ماک آن مل شاد تا زیانه فرمود و در حدسرقیه قطع یمین سارق جزا آن نمود در حدزنا در صورت بکر به بکر صيتازيانه باتغريب عام تقدير نمود ودرصورت شيخ و ثيخة حكم برجم فرمو دعكم سرّاين حدود وتقديرات أرطوقِ بشرخارج المت ذٰلِكَ تَقَدِيُّوالْعَزِيْرِ الْحَكِيم

تعوید: اگردریافت کریں کہ نیکیوں کا اجرکئی گناہ ہے اور گنا ہوں کی سزااس کے مثل ہے لہذا کفار کو محدود گنا ہوں کی پاداش میں دائمی عذاب کیوں ہوگا ہم کہتے ہیں کے عمل کی جزا کا ہم مثل ہونا واجب تعالی وتقدس کے علم پرموقو ف ہے ممکن کا علم اس کے ادراک سے قاصر ہے مثلاً صالح شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانے کی سزااسی کوڑے فرمائے ہیں اور چوری کی حد میں دایاں ہاتھ کاٹ وینا اس کی سزاہے

البيت الله المناسبة ا

اور کنوارے مرد کی باکرہ عورت کے ساتھ زنا کی سز اسوکوڑے اور ایک برس جلاوطنی مقرر کی ہے اور شادی شدہ مردوعورت کی صورت میں سنگسار کرنے کا حکم فرمایا ہے ان حدود و تقدیرات کے اسرار کاعلم بشری طافت سے باہر ہے بی خدائے عزیز و حکیم کا مقرر فرمودہ اندازہ ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز احکام دینیه اور اور حدود شرعیه کوعقل ناتمام کے تراز و پر تولنے والوں کوشانِ نبوت کا منکر قرار دے رہے ہیں۔ ندهٔ مومن کو اسلامی مامورات واحکامات اور شرعی حدود وتعزیرات بصد احسان و متنان تسلیم کرنا چاہیے کہ یہی خوئے مسلمانی اور روشِ بندگی ہے۔

عقل قربان کن بہ پیش مصطفے (ﷺ)

چونکہ اسلامی احکام واعمال کی کنہہ وحقیقت تک رسائی عقل عیار کے بس کا روگ نہیں اس لئے انہیں عقل معیار پر پر کھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ حدودو تقدیرات کا علم طاقت بشری اور فہم انسانی سے باہر ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ذالِک تَقْدِینُو الْعَذِیْنِ الْحَکِینِیمِ لیے عیاں ہے ۔اس کے اس فتم کے لوگوں کے ساتھ بحث و تحیص کرنا ہے وقونی ہے۔

زال کس کہ بہ قرآن و خبر می زہی آنست جوابش کہ جوابش ندہی جو مانا ہی نہیں کیا صدیث و قرآن ہے اے جواب نہ دو کہ وہ تو شیطان ہے البنت المحالية البنت المحالية المحالية

دراصل امورشرعید کا انکارخالق حقیقی جل سطانهٔ کے ساتھ سرکشی و بغاوت ہے اور اس کے احکام و مامورات کو حقیر و بے وقعت جاننا ہے ۔ بس یہی بغاوت و حقارت کفار نانجار کے کفر مؤقت کے دائمی عذاب کا باعث ہوگی ۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ



كتوباليه تصريض من برزار الأب الله عليّه تصريض من برزار الراب الله عليّه



<u>موضوع</u> دنیااوراہلِ دنیا کی عقلی اور نقلی شواہدے مذمت

# مُحَوْبِ - ۲۱۵

منن ایے فرزندارباب دنیاواصحاب عنا بہلائے عظیم گرفتاراند و بابتلاءِظیم مبتلا زیرا که دنیا که مبغوضهٔ حق است سجانه و مردارترین جمیع نجاسات در نظر ایثان مزین ساخته اند و مزیب کردانیده در رنگب آنکه نجاستی دا زر اندو ده سازند و زهری را شکر آلوده مئهٔ دلیک عقل د و راندیش را بر شاعتِ این دنیة مهتد ساخت و برقباحتِ این نامرضیة دلالت فرمود

توجیعا: اے فرزند! دنیا دار اور دولت مند بلاء عظیم میں گرفتار ہیں اور بہت بڑی آز مائش میں جتلا ہیں کیونکہ دنیا حق سبحانہ کی مبغوضہ ہے اور تمام نجاستوں میں مردارترین ہے کین اہل دنیا کی نظر میں آراستہ کردی گئی ہے اور خوبصورت بنادی گئی ہے جیے نجاست پرسونے کا ملمع کردیا جائے اور زہر کوشکر سے آلودہ کردیا جائے حالانکہ دور اندیش عقل کو اس کمینی دنیا کی برائی سے آگاہ کردیا گیا ہے اور اس

البيت الله المرابع الم

ناپیندیده کی قباحت پر رہنمائی فرمادی ہے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے دنیا اور اہل دنیا کی عقلی نوتلی شواہد وولائل کے ساتھ ندمت بیان فر مائی ہے اور دنیا کو متعدد نا پندیدہ اشیاء کے ساتھ مشابہت دی ہے تا کہ سالکین طریقت کے قلب ونظر میں دنیا کی کراہت و نجاست آشکارا ہوجائے اور ان کے قلوب دنیوی محبتوں کی گرفتاری سے چھٹکارا حاصل کر سکیس ۔ ورنہ اہل دنیا احکام نبوت کے مشکر اور منافقا نہ روش پرگامزن ہیں جنہیں ظاہری ایمان نفع نہیں دے گا اور انہیں سوائے حسرت وندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

بقول شاعر

ہمہ اندر ز من بتو این ست کہ تو طفلی و خانہ رکھین است اک نصیحت ہے گو کہ علین ہے تو ہے بچہ ، مکان رکھین ہے



خصائل وشائل نبوی عظیماً میشتل مراکس مرمار مارکی کی ایمان افروز شرح

زيرترتيب

قدوة الكاملين حضرت والمتالي بخش على بجوري رحمة الله عليه كالمالي وحمة الله عليه كالموري ومعارف برهمة الله عليه كالموري كالموردة الله عليه كالموردة مرح كالموردة مرح كالموردة مرح كالموردة مرح الموردة الموردة

زبرترتيب

قَرِّاً نَى سورتول گااجمالی بغارف ربت

121- بي ما ذل ثاوك كوجرانواله پاكستان

فن: 055-3731933: نَيْس :055-3841160 فن: Mob: 0333-7371472 طِيمُ الْمُعْلِمُ الْمِبْلِيكِينَيْنَا







# عَرَّامُ بِنَ غَيْرَانِ عَنَ الشِّعَ احْوَاوَقَى حَنْ مَنْ مِي عَنْ الشِّرِي الشَّالِيَّةِ الْحَوْدِ وَمَ عَنْ عَنْ وَهِ وَهِ وَالْفَضِيِّ لَهِ إِلَيْ الْمُعَالِدِ وَمُنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ



خطئة پغابيس سلسانقت بنديد مجدّديد كالين خانقاه هلى كيزرگان دين كي حالات وضعات كاذكرجيل





دنیائے خطابت کا عظیم شاہ کار جلداول جلدوم جلدسوم جلد چہارم جلد پنجم جلد ششم (زیر ترتیب) جنوعة تقارير البيال

121- بِي ما وُل ناوَن مُوجِرانُواله بِإِكْتَانِ فِن 555-3731933: وَكِيْسَ 555-3841160؛

فِن: 055-3731933: ﴿ 055-3841160 فِن : 055-3731933 Mob: 0333-7371472

ۻؙۼڵڛؙڮڵڿڸڵڛڮڵڋ<u>ڮ</u>



مولانا محرنیم الله خان خیالی اورعلامه نفر الله موتی رحمته الله علیهمان محله محتوبات امام ربانی کی جزوی شروح لکهی بین مرحضرت علامه محمد سعیدا حرمجد دی علیه الرحمته کی شرح کارنگ مالکل منفرد ہے انہوں نے اردومین شرح لکھ کرارباب طریقت کی ایک اہم ضرورت کو پورافرمایا۔

پوفیروداکمر محمد سعوداحر مجدی رصندالله علیه (کرایی)



کمتوبات امام ربانی رحمته الله علیه کی اردویش بیده احد شرح به اور حق بید به کرخوب شرح کی ہے۔ حق بید ہے کہ خوب شرح کی ہے۔ فی الحدیث علامہ محرع بدا تحکیم شرف قادر کی رحمته الله علیہ جامعہ نظامیر ضوبیدلا ہور

-4010000e-

المینات، حضرت مجددالف الی قدس مره کے دقیق فاری مکتوبات کی الی شرح ہے، جو خوش قسمتی سے اردو زبان میں ہے۔ جب سے پاکستان میں فاری کو زوال آیا ہے، یہ مجھا جانے لگا تھا کہ آپ کے مکتوبات کا بیالیا مجموعہ جو بھاری پھر کی مانند ہے جے صرف چند علاء ہی الحا سحیداح مجد دی مرحوم کی علاء ہی الحا سحیداح مجد دی مرحوم کی اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے نصرف آسان بنادیا ہے ملک اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے نصرف آسان بنادیا ہے ملک اس متن اور مفہوم کے اتنا قریب کردیا ہے کہ صدیوں کا ایک حددور ہوگیا ہے۔

**روفیسرمحرا قبال مجردی** مدرشبتاریخ گورشنشاسلامیکانی حول لائنز (لامور)

www.weithanakiaaniani.Off2



من کالِ عنایتِ خداوندی جلّ سلطانهٔ آن است که در جمیعِ تکلیفاتِ شرعیه وماموراتِ دینیه نهایتِ پسر و غایتِ مهولت را مُراعات فرموده

است

من من خداوند تعالی جل سلطانہ کی کمالِ عنایت یہ ہے کہ اس نے تمام تکلیفاتِ شرعیہ اور ماموراتِ دیدیہ میں نہایت آسانی اورانتہائی سہولت کی رعایت فرمائی ہے۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرمار ہے بین کہ عبادات وصدقات ، مطعومات ومشروبات اور مناکات وملبوسات جیسے تمام مامورات دینیہ اورادکام شرعیہ میں حق تعالی سجانہ نے اپنے بندوں کیلئے آسانی و سہولت رکھی ہے جیسا کہ آیہ کریمہ یُویْدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُورَ لَلَٰ اورارشاد نبوی علی صاحبہاالصلوات إِنَّ الدِّینَ یُسُورٌ لِے عیاں ہے اس لئے بندہ مؤمن کو بغیر کسی کراہت قلبی اورغفلت جسمانی کے امور شرعیہ اورسنی نبویعلی صاحبہالصلوات پر کار بندہونا جا ہے تا کہ اسے رضائے اللی جیسی نعمت کری اور دولت قصوی حاصل ہو سے جیسا کہ آیہ کریمہ قد ضوائ قبن الله آگہؤ سے واضح ہے۔

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.